حَنْيُ مُوسَىٰ كَ 300 سَيْجَ وَافْعَانَى

# 

www.besturdubooks.net





حضرت موسیٰ العَلیقلا کے 300 انمول واقعات کاخزانہ

张·张·张·张·张·张·张·张·张·

مؤلف مُولانا ارست لاك بن اخترمين

جن احباب کواس کتاب سے فائدہ ہوتو وہ احقر کے مرحوم بھا کی ر حافظ محجمہ اکبر (عمر ۲۷ سال) کواپنی دعاؤں میں یا در کھیں۔ جمله حقوق ملکیت برائے مکتبہ ارسلان محفوظ ہیں

أردوبازار، كرا جي-مكنك أرسلاك نون:0333-2103655

نام كتاب ترتيب وتزئين مولا نامحدارسلان بن اخترميمن اشاعت اوّل أست 2008ء

ملنے کا پیتہ:

کواچی: کتب خانه مظهری گشن اقبال نمبر 2 نون: 4992176 نفیس اکیڈی اردوبازار، کراچی بیت القرآن اردوبازار، کراچی بیت القرآن اردوبازار، کراچی بیت القرآن اردوبازار، کراچی بیت القرآن اردوبازار، کراچی بیت الکتب گلشن اقبال نمبر 2 نون: 4975024 مکتبة القرآن، بنوری ٹاؤن فون: 4856701 مکتبة عرفار دق، شاه فیصل کالونی فون: 4594144 مکتبه رحمیه اردوبازار، کراچی فون: 2744994 اورالقرآن، اردوبازار، کراچی فون: 4914596 نورالقرآن، اردوبازار، کراچی فون: 2624609

وارالاشاعت، اردوباز اركراجي فون: 2213768

ههور: مکتبه رحمایه غزنی اسٹریٹ اردوبازار، لا ہور۔ ادارہ اسلامیات انار کلی بازار، لا ہور۔ مکتبہ سیداحمہ شہیدارد دبازار، لا ہور۔

راولىپندى: مكتبدر ئىدىيدىند ماركىك، داجه بازار، داولىندى-

www.besturdubooks.net

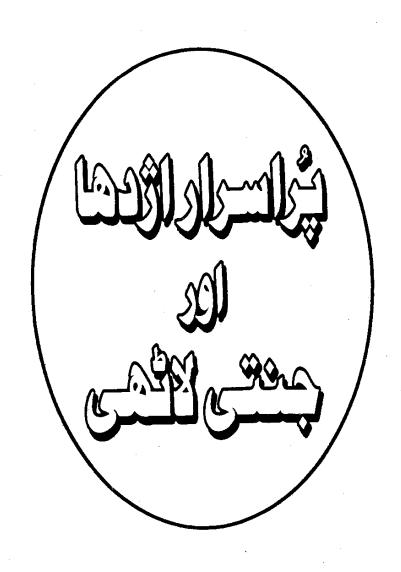



## فهرست مضامین

| صفحہ | عنوان                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | <ul> <li>تذكره موسىٰ عليه السلام</li> </ul>                                                 |
| 26   | » فرعون کا خواب                                                                             |
| 27   | * نجومیوں کی پیش گوئی                                                                       |
| 29   | <b>♦90 ہزار بچوں کاقتل</b> عام                                                              |
| 30   | <ul> <li>حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش</li></ul>                                         |
| 30   | <ul> <li>حضرت موی علیه السلام جلتے تندور میں</li> </ul>                                     |
| 34   | <ul> <li>حضرت موی علیه السلام دریا کی بے رحم لہروں میں</li> </ul>                           |
| 36   | جه حضرت موسیٰ علیه السلام کی در باسے فرعون کے ل آمد                                         |
| 37   | و حضرت موسیٰ علیه السلام کے لعاب کی برکت سے برص سے شفاء                                     |
| 38   | و حضرت موسیٰ علیه السلام کی بهن کا کار نامه                                                 |
| 42   | ج فرعون کی ڈاڑھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں                                                     |
| 42   | ج حضرت موتیٰ علیہ السلام کے منہ میں انگارہ                                                  |
| 44   | <ul> <li>400 سال تک فرعون کے سرمیں در دنیہ ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| 45   | جه فرعون کا خر پوڑے بیچنے کا واقعہ:                                                         |

| Sept. | يد دره موسى الله المحادث المحا |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48    | جو فرعون کے دزیر کا شیطانی منصوبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49    | • فرعون کا خدا ئی دعویٰ کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 50    | • فضائل آسيه زوجه فرعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 51    | • فرعون کا دریائے نیل پرجشن منا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52    | • فرعون كالوگوں كوسجده كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 55    | <ul> <li>فرعون کا قحط کی دوری کے لئے اللہ سے دعا کرنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 57    | ج جرائيل كوفرعون كاخودا بني سزابتانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 58    | و فرعون کی ابلیس سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61    | به فرعون شیطان سے زیادہ بربخت نکلا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 62    | • شیطان کا فرعون کو تنبیه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 65    | جه فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوا پنا بیٹا بنالیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 67    | • ٩ سال کے عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی پٹائی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 68    | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام کا بکری کوزنده کرنا.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68    | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام 20 و بی سال میں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70    | • حضرت موی علیه السلام کا طاقتور مُلّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 72    | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام کی توبه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 72    | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام کی مدین کی طرف روانگ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 73    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| - E 6 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ  | عنوان                                                                             |
| 74    | داسته میں فرشته کی غیبی مدد                                                       |
| 76    | 🗢 حضرت موسیٰ کی فاقعہ شی                                                          |
| 77    | 🕶 حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر                                         |
| 79    | <ul> <li>وہ درخت جس کے سابیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے ۔۔۔۔</li> </ul> |
| 82    | <ul> <li>حضرت شعیب علیه السلام کا حضرت موی علیه السلام کوطلب کرنا</li> </ul>      |
| 86    | <ul> <li>جنت کی پراسرار لاکھی</li> </ul>                                          |
| 91    | حضرت شعیب علیه السلام کابیٹی سے طاقت حضرت موسیٰ علیه السلام کاوریافت کرنا         |
| 92    | <ul> <li>حضرت موسیٰ کی بکر یوں میں برکتوں کی بارش</li> </ul>                      |
| 93    | ا ہے موسیٰ جو بکری اپنے رنگ کا بچہ جنے گی وہ آپ کی ہوگی                           |
| 94    | حضرت موی علیه السلام کا اپنی اہلیہ کیساتھ مدین سے واپس مصرکے لئے روانگی           |
| 95    | <ul> <li>حضرت موسی علیه السلام اور پُر اسرار آگ</li> </ul>                        |
| 97    | و آگ ہے آواز آئی                                                                  |
| 103   | وه درخت کون ساتھا                                                                 |
| 103   | <ul> <li>عصاءموسیٰ رات کوروش ہوجا تا تھا۔۔۔۔۔</li> </ul>                          |
| 111   | تبلیغ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی طرف روائگی                        |
| 112   | ج• اے مویٰ فرعون سے کہوہم سے سطح کرلے                                             |
| 113   | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام کود مکی کردر با نوں کی گفتگو</li> </ul>           |
| 114   | <ul> <li>فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کے بارے میں سوال</li> </ul>        |

| - 1800 T | ي تذكره موسى الليان الل |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 115      | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام کا فرعون کو دعوت اسلام کی پیشکش</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 118      | ج حضرت موسیٰ علیه السلام کی شیروں پر حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 118      | ج حضرت موسیٰ علیه السلام در بارفرعون می <sup>س</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120      | و فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120      | ج فرعوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 121      | ج• فرعون اور دعویٰ رب العلمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 123      | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیہ السلام کوقید کرنے کی فرعونی دھمکی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 124      | بهلامعجزه: فرعون عصاءمویٰ کامعجزه دیکچی کرڈر گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 125      | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام کا دوسرامعجز ه روشن چبکدار ہاتھ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 127      | جوروم کے بادشاہ کامعاویٹے سے عصاء موسیٰ کے بارے میں سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 129      | <ul> <li>در بارفرعون میں حضرت موسیٰ علیه السلام کی دعا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 131      | ا ہے موسیٰ! فرعون کالباس تنہیں دھو کہ میں نہ ڈالدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 132      | <ul> <li>فرعون کے ل میں کھی ہوئی تحریر رحمت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 132      | <ul> <li>بری صحبت اور دوستی کا نتیجه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 133      | <ul> <li>فرعون کا حضرت موسیٰ علیه السلام ہے مہلت طلب کرنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 133      | <ul> <li>فرعون کا جاد وگرول سے مشورہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 136      | <ul> <li>۲۰۰۲ بزار جاد وگرول کی شکست.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 138      | • عصائے موسیٰ کا کرشمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      | الله الله الله الله الله الله الله الله                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                                       |
| 139  | جه جادوگرون کا قبول اسلام                                                   |
| 140  | 💠 فرعون کے جادوگروں کا قتل عام                                              |
| 141  | <ul> <li>اسلام لاتے ہی جادوگروں کو جنت کی زیارت کا انعام</li> </ul>         |
| 142  | * فرعون کی با ندی کا قبول اسلام                                             |
| 160  | » ایک مؤمن آ دمی کی فراست                                                   |
| 161  | » رب موسیٰ پرایمان لانے والے کی عاشقانہ موت                                 |
| 163  | <ul> <li>◄ جا دوگروں پر فرعون کاظلم وستم</li> </ul>                         |
| 164  | و قوم فرعون پرمختلف شم کےعذاب کی بارشیں                                     |
| 168  | 🕻 (۲) بنی اسرائیل پرطاعون کاعذاب                                            |
| 170  | 🕻 ( ) بنی اسرائیل پر قحط کاعذاب                                             |
| 173  | عذاب الهي سے بچنے والوں کے لئے درواز ہ پرخون لگانے کا حکم                   |
| 176  | ج بنی اسرائیل نے فرعون کے شکر کو کہا ہم مارے گئے                            |
| 178  | جبرائیل کے گھوڑے کود مکھ کر                                                 |
| 179  | 💠 غرق فرعون کے وقت قو م موسیٰ وقو م فرعون کی تعداد:                         |
| 180  | <ul> <li>موت کے وقت فرعون کے منہ میں جبرائیل نے کیچڑ کیوں ڈالا؟:</li> </ul> |
| 181  | ج سمندر میں ڈویتے وقت فرعون کے کلمات                                        |
| 182  | • حضرت موسیٰ علیه السلام کی بدد عا                                          |
| 182  | 💠 فرعون کی سرکشی کے باو جو داللہ کی رحمت                                    |

|      | ي تذكره موسى الله المحالي المحالي و                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                                              |
| 183  | <ul> <li>فرعون سے اللہ تعالی کومحبت</li> </ul>                                     |
| 185  | <ul> <li>قبر حضرت بوسف عليه السلام كى تلاش.</li> </ul>                             |
| 188  | • حضرت موسیٰ علیے جاندوسورج رو کنے کا واقعہ                                        |
| 190  | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام کی بددعا کااثر</li> </ul>                          |
| 191  | <ul> <li>جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کا حشر قارون وفرعون کے ساتھ ہوگا</li> </ul> |
| 192  | و اهرام مصرفرعون کے عجائبات کا موجودہ ثبوت                                         |
| 193  | <ul> <li>فرعون کی لاش کوبطور عبرت محفوظ رکھنے کا اعلان</li> </ul>                  |
| 196  | جه فرعون کی نعش دوباره کیسے ملی ؟                                                  |
| 201  | جه سمندر کے راستہ دینے کا معجز ہ دیکھنے کے باوجود بت پرستی کا مطالبہ .             |
| 202  | <ul> <li>حضرت موی علیه السلام اور تمنائے دیدارالی</li></ul>                        |
| 204  | 🕶 تجلی طور کا نکته                                                                 |
| 205  | <ul> <li>حضرت موسی کی دیدارالہی کے لئے روانگی</li></ul>                            |
| 206  | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوگئے</li> </ul>                            |
| 207  | الله تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیه السلام سے ہم کلامی                                  |
| 210  | 💠 تجلی طوراور 6 بہاڑ                                                               |
| 210  | <ul> <li>الله نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا قرب بخشا</li> </ul>                |
| 210  | • موسیٰ اور اللہ کے درمیان ایک حجاب کا فاصلہ تھا.                                  |
| 211  | <ul> <li>نو فرعون کے بعد حضرت موسیٰ اور شیطان کی ملا قات</li> </ul>                |

| صفحه | عنوان                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 212  | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام کاانمول قبه.</li> </ul>                                 |
| 212  | <ul> <li>الله کے کلام کی حقیقی لذت</li> </ul>                                           |
| 213  | <ul> <li>نوری بخل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ نور کا ہالہ لگتا تھا</li> </ul> |
| 213  | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام کے چہرہ پر نورانی نقاب</li> </ul>                       |
| 215  | <ul> <li>دیدار کے لئے حضرت موٹی علیہ السلام کا جلدی کرنا</li> </ul>                     |
| 217  | <ul> <li>د وجه حضرت موی علیه السلام کی الله سے محبت کا منظر</li> </ul>                  |
| 218  | جولیلی کی مجنون سے محبت سے عبرت لو                                                      |
| 220  | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چرواہے کی ملاقات</li> </ul>                          |
| 222  | الجنی طور کے بعد حضرت مویٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی انوکھی خصوصیات.                     |
| 223  | <ul> <li>قوم موسیٰ کے لئے حکم کہ مجھ ہی سے مانگو</li> </ul>                             |
| 223  | 🕶 قوم موسیٰ کی دیدارالہی کی خواہش                                                       |
| 226  | كوه طور مين الله تعالى كاحضرت موسى عليه السلام سي نفيحت آموز كلام                       |
| 226  | ۰ آپ کامحبوب کون ہے؟                                                                    |
| 227  | <ul> <li>نیکی اور بھلائی کیاہے؟</li> </ul>                                              |
| 227  | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 3 دن گفتگو کی</li> </ul>                     |
| 228  | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام کے خاص ذکر</li> </ul>                                   |
| 229  | بساہیعرش کے خوش نصیب لوگ کون؟                                                           |
| 230  | <ul> <li>میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟</li> </ul>                                           |

#### تذكره موسى التيلا صفحه عنوان 230 🤧 آپ کامحبوب کون ہے؟..... بندوں میں غنی کون ہے؟ 232 اےموسیٰ یتیم کے لئے باب بن بیوی کے لئے مہربان شوہر کی طرح بن 233 جو حضرت موسیٰ علیه السلام کی امت محمد بیمین شامل ہونے کی خواہش.. 234 بندوں میں کون بد بخت ہے۔۔۔۔۔ 235 پیتیم کی خدمت کا انعام کیا ہے..... مسایی عرش میں رہنے والے کاعمل ... 236 236 اللدكے ما وكرنيكا پينديده طريقه.. 238 وضو کے اہتمام کی ترغیب. 239 ا \_ موسىٰ عليه السلام خيرسكها و بهلائي بهيلاوَ. 239 انگونتی پر به کھولو .... 240 بیتم کالفیل اللہ ہے 240 م بندول میں محبوب کون؟..... 241 به تیری ابتداء کیسے ہوئی ؟.... 241 و عدل کومیں نے سب سے کم رکھا ہے... 241 🕻 متقی اور عالم کون؟ 🐪 242 و تواضع کرنے والے پراللہ کے نور کی جمل 242 حضرت موسیٰ علیه السلام نے اللہ کا ایک سوال یو چھنا. 243

11

#### تذكره موسى المنيخ صفحه عنوان 243 **🗫 انعام انکساری**. ا کوہ طور برحضرت موسیٰ کی شیطان سے ملا قات 244 • تقذیر کیاہے... 245 الوكول سے ان كے اعمال كا يو جھا جائے گا.... 245 • حضرت عزير عليه السلام كاالله يعصوال.. 246 • حضرت عيسى عليهالسلام كاالتدسيے سوال ... 247 • اےمویٰ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہول. 248 و سوال مولى عليه السلام! كوئى مجھ سے افضل بھی ہے؟.. 248 🤧 سوال موسیٰ! آے اللہ آ ہے کا چہرہ کس طرف ہے. 250 و تورات کس پرتح برتھی .... 252 • تورات جنت کے بیری کے درخت ی<sup>رکھی تھ</sup>ی. 252 🖈 تورات کی سیاہی رب کا نورتھا.

www.besturdubooks.net

و تورات کی کتابت سونے کی تھی ....

وه تین چیزیں جنہیں اللہ نے چھوا ....

ب شیطان کس کے سائے سے بھا گیا ہے؟..

🛭 تورات جنت کی تختیوں پرکھی گئی .

٠ رب کې نا فرنی پرحضرت موسیٰ کاغصه.

خصه میں تورات کی تختاں ٹوٹ گئیں.

252

253

253

254

254

255

256

|      | بدکره موسی اللی این این این این این این این این این ای                |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                                 |
| 256  | <ul> <li>نورات کی مختی کاوزن کتناتها؟</li> </ul>                      |
| 257  | <ul> <li>تورات میں لکھانصیحت آ موز کلام</li> </ul>                    |
| 257  | و تورات میں لکھے گئے 4 حروف · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| 258  | و مالدار بننے کانسخہ                                                  |
| 258  | و تو غصه میں مجھے یا در کھ! میں بھی غصہ میں تجھے یا در کھونگا         |
| 259  | و برطوی کے گناہ میں کون شریک ہے۔<br>* میرطوی کے گناہ میں کون شریک ہے۔ |
| 259  | • میرے بندہ میرارز ق کھا کربھی میری عبادت نہیں کرتا                   |
| 260  | و نیا ہے محبت کرنے والے پراللہ کاغصہ                                  |
| 262  | • سکون دل کانسخه ب <b>ذ</b> ریعه ټورات                                |
| 262  | مضمون تورات! پریثانیوں سے نجات گناہوں سے بیخے میں                     |
| 267  | 🕻 آسانی فرشته کااعلان                                                 |
| 268  | د'سامری''کانام بھی''موسیٰ''تھا:                                       |
| 271  | • سونے کا بچھڑ ااوراس کی پرستش                                        |
| 273  | <ul> <li>سونے کی گائے کا بت بنانے والا اللہ کی عذاب میں</li> </ul>    |
| 275  | <ul> <li>سامری جادوگر نے جبرائیل کود مکھ لیا</li> </ul>               |
| 277  | <ul> <li>با تیں کرنے والاسونے کا بچھڑا.</li> </ul>                    |
| 278  | <ul> <li>بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پرستش کتنے دن کی ؟</li> </ul>       |
| 282  | 💠 قوم موسیٰ کی بت پرستی سے توبہ                                       |

| 4 | <\$\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\ext{\$\exitt{\$\ext{\$\ext{\$\exititt{\$\exitt{\$\exititt{\$\exitt{\$\exititt{\$\exititt{\$\exitit{\$\exititt{\$\exitit{\$\exitit{\$\exitit{\$\exitit{\$\exitit{\$\exitit{\$\exitit{\$\exitit{\$\exitit{\$\exitit{\$\exitititt{\$\exitititt{\$\exitit{\$\exititit{\$\exitit{\$\exititt{\$\exititit{\$\exitit{\$\ | الله الله الله الله الله الله الله الله |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | صفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عندان                                   |

| صفحه | عنوان                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 284  | * 70 ہزار بت پرستوں کافتل عام                                            |
| 284  | ه عاشق خدا کھو لتے تیل میں                                               |
| 285  | و قوم حضرت موسیٰ علیه السلام وادی تهیمیں                                 |
| 286  | » قوم عمالقه کے مثالی قد                                                 |
| 287  | <ul> <li>وادی تیمین 40 سال تک قید ہونا</li> </ul>                        |
| 289  | بن اسرائیل پردهوپ سے بچاؤ کے لئے بادل کاسابیہ                            |
| 290  | <b>کوه طور کامعلق ہوتا</b>                                               |
| 290  | بن امرائیل کے لئے عظیم نعمتوں کاظہور                                     |
| 292  | بن اسرائیل کے لئے پھر سے 12 چشموں کا تحفہ                                |
| 293  | • عوج بن عنق اوراس کی عظیم قد و قامت اور حالات زندگی                     |
| 295  | <ul> <li>قوم عمالقه کے ایک دانت کاوزن</li> </ul>                         |
| 297  | <ul> <li>سونے کے بیل کے سرکو چوری کرنے والا</li> </ul>                   |
| 299  | 😝 قارون كاخوفناك انجام                                                   |
| 311  | 🕻 قارون کوشیطان کے گمراہ کرنے کاعبر تناک واقعہ                           |
| 320  | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام کی خضر علیه السلام سے ملا قات</li> </ul> |
| 324  | <ul> <li>کہاں وہ لڑ کا کہاں بیلڑ کی</li> </ul>                           |
| 325  | الرسب سے بیاراسب سے اچھا حاکم اور سب سے بڑا عالم                         |
| 327  | و حضرت خضر عليه السلام كي حضرت موسى عليه السلام كوفيحتين                 |

## ي تذكره موسى النين المنافق الم

| صفحه | عنوان                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 329  | <ul> <li>مقام حضرت خضرعليه السلام</li> </ul>                              |
| 331  | اسم اعظم جانے والے محض کی موت کے وفت زبان لٹک گئی                         |
| 338  | <ul> <li>گائے کے خون سے مردہ زندہ ہوگیا۔</li> </ul>                       |
| 342  | د والده کی خدمت کا نقرانعام                                               |
| 349  | • موسیٰ علیہ السلام کے مثالی واقعات تونے بیھر میں کیڑے کو پالا            |
| 350  | • حضرت موسیٰ علیه السلام کونبوت کس وجه سے ملی؟                            |
| 351  | <ul> <li>تیرارب سوتا ہے؟</li> </ul>                                       |
| 353  | <ul> <li>ماں کی خدمت پر جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس</li> </ul> |
| 355  | ۶۰ والده کی خدمت کی برکت                                                  |
| 356  | <b>٠٠ ما</b> ں کی قدم چومنے کا انعام                                      |
| 356  | <ul> <li>ساری زندگی کی روزی اکھٹی مانگنے والے کا واقعہ</li> </ul>         |
| 360  | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام کے امتی کی انمول درخواست</li> </ul>       |
| 361  | <ul> <li>الله کی شخشش ورحمت</li> </ul>                                    |
| 362  | <ul> <li>افلاطون کالوگوں کوخیالی د نیا دکھانے کا دا قعہ</li> </ul>        |
| 364  | كل كيا ہوگااس راز كوحضرت موسىٰ عليه السلام سے معلوم كرنے والے كا واقعه    |
| 365  | د عورت کی حیرانگی                                                         |
| 366  | <b>↔</b> صدقه کرنے کاانعام                                                |
| 367  | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیه السلام اورشکرالہی</li> </ul>                     |

|      | تذكرهٔ موسى الله                                         |
|------|----------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                    |
| 369  | » یہود یوں کے سوال اور ان کے لئے جوابات                  |
| 371  | و حضرت موسیٰ علیه السلام کی مجذوب چرواہے کو تنبیه        |
| 373  | اس درگاہ سے بھی نہ ہٹول گا<br>اس درگاہ سے بھی نہ ہٹول گا |
| 374  | • میرے بندے سرگوشی کرتے ہیں تو میں کان لگا تا ہوں        |
| 376  | • موسیٰ علیهالسلام پر بنی اسرائیل کی تہمت                |
| 377  | بنى اسرائيلون كاحضرت موسىٰ عليه السلام برظلم وستم        |
| 378  | ایک جیرت انگیز توبه                                      |
| 379  | ب تورات شریف میں امت مصطفیٰ حلیقہ کے سات فضائل           |
| 383  | معراج میں حضور علیہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات  |
| 384  | ج حضرت موسیٰ علیه السلام کاغصه                           |
| 386  | چغلی کھانے کی نحوست                                      |
| 387  | الله اینے محبوبوں کی آز مائش کرتا ہے                     |
| 389  | چھیکی کی پیدائش میں حکمت                                 |
| 390  | مطلب د نیانے خنز سرینادیا<br>• طلب د نیانے خنز سرینادیا  |
| 391  | نجن شرکات کاانحام                                        |
| 392  | و عا کی مقبولیت کے لئے قلب کی حضوری کی اہمیت             |
| 393  | و کلیم اور حبیب میں فرق                                  |
| 394  | و 200 سال تک اللہ کی نافر مانی کرنے والے بررخم           |

|   |      | تذكرهٔ موسى الله الله الله الله الله الله الله الل                                         |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | صفحه | عنوان                                                                                      |
| į | 395  | • موی علیه السلام کے سامنے حضور کا تذکرہ                                                   |
|   | 396  |                                                                                            |
|   | 399  | ۶ انمول حدیث قدسی                                                                          |
|   | 399  | • حضرت ہارون علیہ السلام کی وعا                                                            |
|   | 400  | و دوزخ کاایک جھونکازندگی بھر کی خوشیوں کوخاک میں ملادےگا                                   |
|   | 404  | میں سے زیادہ مصیبتوں میں رہنے والے کی جنت میں خوشی                                         |
|   | 405  | ٠٠ الله تعالى موت كيون ديتيج بين؟                                                          |
|   | 406  | ج حضرت مویٰ علیه السلام کے سوالات اور اللہ تعالیٰ کے جوابات                                |
|   | 407  | • جالیس سال تک الله کی نا فرمانی کر نیوالے سے الله کی محبت                                 |
|   | 410  | شمعراج میں حضورا کرمائی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا قات<br>شمعراج میں حضورا کرمائی کے |
|   | 412  | · حضرت موسیٰ علیه السلام کی غیبی مرد کا دا قعه                                             |
|   | 413  | ج. چیونٹی کی صدا<br>• چیونٹی کی صدا                                                        |
| Ĺ | 414  | مرویے زمین کامحبوب بندہ                                                                    |
| 4 | 415  | <ul> <li>حرام کھانے پہننے پراللہ کی ناراضگی</li> </ul>                                     |
| 4 | 416  | ٠٠ ایک مجذوب جروا ہے کاعاشقانہ واقعہ                                                       |
| 4 | 119  | به نصرانی بادشاہ کے حضرت عمر فاروق میں چندسوالات                                           |
| 4 | 120  | و خداتعالی کانظام قدرت                                                                     |
| 4 | 21   | معزت موسیٰ علیہ السلام کے حیفوں سے پُر اثر بات                                             |
|   |      |                                                                                            |

| صفحه | عنوان                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 422  | د الله کے مخصوص بندوں کی علامات                                     |
| 423  | 🗫 منظرت موسیٰ علیه السلام کی الله سے انمول ور د کی درخواست          |
| 424  | 🗫 خضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے عاشق سے ملاقات                  |
| 425  | وہ فرعون کے لئے بجین میں غیبی حفاظت                                 |
| 427  | <ul> <li>مخلف خواهشات اورمصلحت پروردگار</li> </ul>                  |
| 429  | د ''تورات'''ز بور''اور''أخيل'' كےانمول موتی                         |
| 429  | <ul> <li>عبادت کے وقت ڈاڑھی سے کھیلنے والے عابد کا واقعہ</li> </ul> |
| 431  | 🕻 حضرت موسیٰ علیه السلام کی مخلوق پر شفقت                           |
| 432  | نین کشتیاں اور حضرت موسیٰ علیه السلام                               |
| 434  | جه حضرت موسیٰ علیه السلام ہے دوست کی فرمائش                         |
| 435  | و مضور الله سے بہود بول کا سوال                                     |
| 436  | ه الفضل ترین کون؟                                                   |
| 437  | و محلوق میں سب سے بیارا کون؟                                        |
| 437  | د نیا کی محبت سب سے برا گناہ ہے                                     |
| 438  | <ul> <li>لامت د نیامیں ایک اور حدیث قدی</li> </ul>                  |
| 439  | <ul> <li>گناہوں کے سمندر میں غرق نو جوان کی واقعہ .</li> </ul>      |
| 442  | <ul> <li>ایک اوراسرا ئیلی با دشاه کی توبه کا ذکر</li> </ul>         |
| 443  | <ul> <li>جانوروں کی بولیاں شجھنے والا ٹو جوان</li> </ul>            |

|      | ي تذكره موسى النبي المنافق الم |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 450  | * الله کے رضا کی علامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 451  | » کیااللہ سوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 452  | و حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 457  | • شیطان پرهنم کاعذاب <b>۰</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 461  | بلیس کی حضرت موسیٰ علیه السلام کووصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 463  | • شیطان کاغصه<br>• شیطان کاغصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 463  | وه کلمات <sup>ج</sup> ن کو پڑھ کر بینائی لوٹ آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 464  | • بسم الله کی برکت<br>• ما الله کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 464  | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیهالسلام کے جنتی امتی کا واقعہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 465  | • عظمت جمعة السبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 466  | 💠 نبًى كى انتباع كاانعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 467  | • حضرت موسیٰ علیه السلام کا قبر میں نمازا دا کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 468  | <ul> <li>حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے واقعات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 468  | 🕻 گناہ ہے بیخے پر مخشش مل گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 468  | جنتی عورت کا خاص عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 469  | تين قاضيو ب كاامتحان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 470  | <ul> <li>نوبه کاانعام نگبر کاانجام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 471  | • جرت کے عابد کا مثالی واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 

| صفحه | عنوان                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|
| 472  | <ul> <li>با تنیں کرنے والی اینٹ</li> </ul>             |
| 473  | <ul> <li>بنی اسرائیل کے ایک با دشاہ کی توبہ</li> </ul> |
| 474  | » زمین میں دھننے والوں کا واقعہ                        |
| 475  | <ul> <li>بدنظری پرگردن ٹوٹ گئ</li> </ul>               |
| 476  | <ul> <li>فاسق آ دمی اور اندھے کتے کا واقعہ</li> </ul>  |
| 477  | اخلاصصدقه کاانعام                                      |
| 477  | ۲۳ سال تک تا فر مانی کرنے والانو جوان                  |
| 478  | <ul> <li>حضرت موسی کلیم الله کی عاشقانه موت</li> </ul> |
| 480  | » حضرت موی علیه السلام کاطمانچه                        |
|      | تمّت                                                   |

## تذكره موسى عليه السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ میں ہزارسال کی مدت حاکل ہے ..... حضرت موی علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن یصہر بن فاہث ابن لائے بن یعقوب ابن آلحق بن ابراہیم علیہ السلام ہے ....

حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالی کے جلیل القدر پیغیبر اور رسول ہیں .... حضرت موی علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور آپ کی والدہ کا نام یقبد تھا .... حضرت موی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتویں بیثت میں بیدا ہوئے .....

"موسیٰ کے معنی ہیں پانی سے نکالا ہوا" حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب توریت نازل ہوئی .... عبرانی زبان میں توریت کے معنی "شریعت" کے ہوتے ہیں .... اور اس زبان میں "موسیٰ" کا تلفظ "مو.... شا" ہوتا ہے .... آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کی عمر 80 سال تھی ....

## تعارف بني اسرائيل:

حضرت يعقوب عليه السلام كى اولا دكو بنى اسرائيل كهاجا تا ہے....

کونکہ 'اسرائیل' آپ علیہ السلام کا''لقب' ہے یا آپ کا دوسرانام ہے....لفظ ''اسرائیل' میں ایک قول ہے ہے کہ یہ مجمی لفظ ہے ..... اسرااور ایل سے مرکب ہے ..... اسرا کے چارمعنی بیان کئے گئے ہیں ..... عبد (بندہ ..... عبادت کرنے والا) صفو۔ قاسرا کے چارمعنی بیان کئے گئے ہیں ..... عبد (بندہ ..... عبادت کرنے والا) صفو۔ قالی ..... اللہ انسان اور مہاجر (ہجرت کرنے والا) ..... اور ایل کامعنی ہے ..... اللہ تعالیٰ .....

اس لحاظ برحضرت يعقوب عليه السلام كابينام اس لئے ہوا كه ..... الله تعالىٰ كے

عبادت گزاراوراس کے برگزیدہ اوراس کے پیدا کردہ عظیم المرتب انسان اوراللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے (یعنی ہجرت کرنے والے بھی تھے....)

بعض حفزات نے کہا کہ .... بیانفظ عربی ہے .... اسراء کامعنی ہے رات کو لے جانا.... اورایل کامعنی ہے اللہ تعالیٰ .... اب اس لحاظ پر آپ کا نام اس لئے رکھا گیا .... کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کورات کے وقت اپنی طرف رجوع کرایا کہ آپ اس کی طرف بھرت کرنے والے ہوئے .... دوے المعانی)

## حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کی حالت:

بنی اسرائیل کی حالت حضرت مولی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بیتھی .....

کہ بیدلوگ فرعو نیوں کے خادم سے ..... فرعو نیوں نے ان کو مختلف قتم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا ..... اور پچھلوگوں سے ہل مقرر کیا ہوا تھا ..... اور پچھلوگوں سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا ..... اور پچھلوگوں سے کھیتی باڑی کے مختلف کام لئے جاتے ..... فصل کی کاشت اور کٹائی وغیرہ کے کاموں پرمقرر تھے .....

گندے کاموں پر بھی انہیں ہی لگایا جاتا.... بیت الخلاء کی صفائی انہی لوگوں کے ذمہ تھی .... کیچڑ صفائی وغیرہ کے کاموں پر ان کو ہی مقرر کیا جاتا.... بچر تراشنا اور پخروں کواٹھااٹھا کرلاناانہی کے ذمہ تھا....

جولوگ بیکام نہیں کرسکتے تھان پرجز بیمقرر کردیا جاتا تھا.... اور جوشخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے جزیہ نہ ادا کرتا.... اس کے ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیئے جاتے.... اورایک مہینہ تک اس کے ہاتھ اس طرح بند ھے رہتے....

اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے اس طرح کام لئے جاتے.... جیسے لونڈیوں سے کام لئے جاتے .... سوت کا تنا اور کام لئے جاتے ہیں.... بعنی گھریلونمام کام ان کے سپر دہوتے .... سوت کا تنا اور

سلائی بنائی وغیرہ کے کام ان عورتوں سے ہی لئے جاتے تھے....

امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابن وہب رحمہ اللہ کی سند سے حضرت موک بن علی رحمہ اللہ کے سند سے حضرت موک بن علی رحمہ اللہ سے .... اور انہوں نے اپنے باپ سے بیقول بیان کیا ہے کہ:

بنی اسرائیل آل فرعون کا چوتھائی حصہ تھے.... اور چارسو چالیس برس تک فرعون ان پر حکمران رہا.... پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بنی اسرائیل کے لیے کمزور کر دیا.... اور انہیں آٹھ سواسی برس تک ولایت عطا کیے رکھی.... راوی نے کہا:

پہلے زمانے میں اگر کوئی آ دمی ہزار برس عمر پاتا.... تو وہ بالغ نہ ہوتا یہاں تک کہ ایک سوبیس برس کی عمر کو پہنچ جاتا....

#### فرعون كون تفا؟:

مصرکے بادشاہوں کالقب'' فرعون' ہوا کرتا تھا.... جس طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر ..... فارس کے بادشاہوں کا '' تبع'' ترک بادشاہوں کا '' تبع'' ترک بادشاہوں کا'' خا قان' اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب'' نجاشی' تھا.....

"ولم يكن من الفراعنة احد اشد غلظة ولااقسى قلبامنه"

مصرکے جتنے بادشاہ بھی گزرے ہیں.... کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ بدخلق.... سخت دل.... اور ظالم نہیں تھا....

حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام''ریان بن ولید''تھا..... جس نے ایمان قبول کرلیا تھا....

حضرت موی علیه السلام کے زمانے میں پایا جانے والا فرعون ..... "ولید ابن مصعب یا مععب بن ریان" تھا.... بعض نے اس کانام" قابوس" بھی تحریر کیا ہے ..... قبیلہ قبطیہ سے تھا.... حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام کے



ز مانے میں پائے جانے والے فرعونوں کے درمیان چارسوسال سے زائد عرصہ تھا....

#### حضرت موسیٰ علیه السلام اور حضرت یوسف علیه السلام کے زمانہ کے

#### فرعون الك الكيق :

فرعون جوحفرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں تھااسے چارسوسال تک مکمل صحت المحقی ..... اس کا چہرہ تا بنے کی مانند چمکتا تھا.... لہذا یہود ونصاری اسے قابوس کے بیتے .... فرعون اس کا لقب تھا.... جس طرح روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا.... اور اسیان کے بادشاہ کا لقب ویا گیا تھا.... اسی طرح بردشاہ کا لقب دیا گیا تھا.... اسی طرح اس دور میں شاہان مصر کوفرعون کے نام سے پہچانا جاتا تھا..... اسی طرح اس دور میں شاہان مصر کوفرعون کے نام سے پہچانا جاتا تھا.....

حفزت یوسف علیه السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا.... وہ فرعون (ثانی) کے نام سے پہچانا جاتا ہے .... اس کا نام ریان ابن ولیدتھا.... اس نے حضرت یوسف علیه السلام کو دعزیز مصر کا عہدہ عطا کیا تھا.... اور حضرت اور حضرت اور حضرت اور مصر کا عہدہ عطا کیا تھا.... اور حضرت اور حضرت اور مصر کا عہدہ عطا کیا تھا....

تیسر بے فرعون کا نام قابوس ابن مرعب ابن ریان تھا.... اور دہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آخری دور میں بادشاہ بنا تھا.... اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کوان کے عہدے پر برقر اررکھا تھا.... لیکن وہ کا فربی رہا تھا.... اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ولید فرعون بن کر مسئد شاہی پر بیٹھا.... بیرمردود فرعون حضرت موی علیہ السلام کے دور میں تھا.... بیمردود فرعون اور اس کا وزیر ہا مال پیغیبرز ادول کی صحکہ اور تذکیل کیا کرتے میں تھا.... ناکہ وہ بادشاہت کا دعوی نہ سے سے سامور پر بدنام کیا کرتے تھے... ناکہ وہ بادشاہت کا دعوی نہ سرکسیس... اور انہیں بے جاطور پر بدنام کیا کرتے تھے... ناکہ وہ بادشاہت کا دعوی نہ سرکسیس...

حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا.... اس کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے نہ تھا.... بلکہ وہ قبطی نسل کا تھا....

حضرت یوسف علیہ السلام کے وفات کے بعد وہ بنی اسرائیل (یہودی قوم) سے
اس لئے نفرت کرتا تھا.... کہ مصری ان کی عزت نہ کریں.... رفتہ رفتہ اس نے الی
گھناؤنی حرکت کی .... کہ اپنی سلطنت کے یہودیوں (بنی اسرائیل) کواس نے جمار کا
درجہ دے دیا.... اس کا مقصد سے تھا.... کہ اس طرح یہودی اس کی حکومت میں کلیدی
عہدہ حاصل نہ کرسکیں....

اس کے علاوہ اس نے علیاء کے وعظ اور کا نفرنسوں پر پابندی لگادی.... دین علوم سکھانے والے مدرسے .... اور دار العلوم بند کروادئے.... تاکہ دین ابراہیم کومٹادیا حائے....

بیں سال تک وہ قبطیوں سے بت پرسی کروا تارہا.... اور بعد میں انہیں تھم دیا....

کہ وہ اب اسے بحدہ کریں.... چالیس سال تک اس روایت کواس نے جاری رکھا....

بعد از اں اس نے بنی اسرائیل سے بھی کہا.... کہ وہ بھی اسے بحدہ کریں.... جو بھی سجدہ

کرنے سے انکار کرتا.... اسے اسی وقت قبل کردیا جاتا.... بعد میں وہ بنی اسرائیل کوئل

کرنے کے بجائے ان کے قد آور اور طاقتور لوگوں کو پہاڑوں سے بڑے بڑے بیشر

اٹھانے کیلئے بھیجنا رہا.... بوڑھوں کوگارہ بنانے کا کام سونیتا....

بنی اسرائیل کی عورتوں پرلاز می قرار دیا گیا.... کہ وہ قبطیوں کے محلوں میں جا کر قبطی بخلوں میں جا کر قبطی بچوں کو تعلیم دیں.... اس طرح کے مظالم سے بنی اسرائیل تنگ آگئے.... لیکن انہوں نے دین ابراہیم .... اور دین یوسفی سے منہ نہ موڑا....

کیونکہاس سے بل مصر میں بنی اسرائیل کو کمن اقتد ارحاصل تھا.... اور وہ اہلیت کی بنیاد پر ایپے وقت کے قابل ترین لوگ تھے.... لہذا اسے خوف تھا.... کہ کہیں بنی اسرائیل اس کی حکومت پر دوباره قابض نه ہوجائیں..... للہذاکسی بھی طرح اس قوم کو کمزور کردیا جائے....

دوسری ایک پریشان کن بات بیتی ..... که ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا..... که گیا ..... که گیا در ہوئی ..... اس آگ میں دیکھا..... که گیا گیا گاہ ہے المقدس سے آئی .... اور قلعہ پر جمله آور ہوئی ..... اس آگ میں معمراوراس کا وہ تمام علاقہ خاکستر ہوگیا ..... جو قبطیوں کے ہاتھ میں تھا ..... کہ ایک آباد بنی اسرائیل سلامت رہے ..... پھر دوبارہ اس نے خواب میں دیکھا ..... کہ ایک بڑا ہی قد آور اژدھا بنی اسرائیل کے علاقہ سے نکل ..... اور دوڑ تا ہوا شاہی تخت کے قریب آگیا ..... فرعون تخت سے نیچ گرگیا ..... اس خواب کی تعبیر دریا فت کرنے کے قریب آگیا ..... فرعون تخت سے نیچ گرگیا ..... اس خواب کی تعبیر دریا فت کرنے کے لئے اس نے نجومیوں کو بلا بھیجا ..... نجومیوں اور سیانوں نے کہا ..... کے متقبل قریب میں ایک بچہ پیدا ہوگا ..... جس کے ہاتھوں مصر کی خانہ خرا بی ہوگی ..... میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا ..... جس کے ہاتھوں مصر کی خانہ خرا بی ہوگی ..... اور فرعون کی حکومت کا نام ونشان تک مث جائے گا .....

فرعون كأخواب

ار متکبر با دشاه تھا.... اوراینی ر بو بیت کا مدعی تھا....

اس نے ایک مرتبہ خواب دیکھا.... کہ اس کا تخت اوندھا ہوکر گر گیا ہے.... فرعون نے اس خواب کی تعبیر کا ہنوں سے پوچھی.... تو انہوں نے بتایا.... کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو گا .... جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا.... فرعون ڈر گیا اور

بنی اس کیل کے بچوں کوذی کرنا:

تفسير جلالين ميں لکھاہے كەفرعون نے ايك خواب ديكھاہے.... كەبىيت المقدس

کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے .... جس نے مصر کا احاطہ کرلیا.... اور تمام قبطیوں کو جلادیا.... اس خواب سے فرعون حلادیا.... اس خواب سے فرعون بہت پریثان ہوا.... اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے ماہرین سے بوچھا.... کہ اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کے ماہرین سے بوچھا.... کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟

انہوں نے بتایا.... کہاں خواب سے تو یہی سمجھ آتھا ہے.... کہ بنی اسرائیل میں ایک بید بیدا ہوگا....

بین کرفرغون نے تھم دے دیا.... کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی بیدا ہوا....اسے ذکے کردیا جائے.... اس طرح اس کے تھم سے ہزاروں کی تعداد میں.... ان کی بچے ذکے کردیا جائے.... وہ جو ذرکے کئے گئے ان کی تعداد.... بارہ ہزار.... یا ستر ہزار تھی.... اتی بات واضح ہے کہ ہزاروں کی تعداد تھی....

(حوالتفييرطبري جلد 34/20 وتغيير جلالين جمل)

رب تعالی نے بن اسرائیل کو یہی حالات یاد کرانے کی لئے (یعنی نبی کریم اللی کے رائے کے خوام اللہ کے درائے کے ایک اسرائیل کو یاد کرانے کے لئے ) کہا.... کہ تمہارے آباء واجداد پر ہمارے بڑے انعام تھے....

وہ بھی شکر کرنے کے بجائے رب تعالیٰ کے احکام کا انکار ہی کرتے رہے.... اور خائب وخاسر ہوئے.... تمہیں جا ہیے کہتم تصبحت حاصل کرو....

# نجومیوں کی پیش کوئی

2 ..... كفرعون نجوميوں نے بتاديا تھا.... كەتمہارى مملكت ميں ايك ايبا بچه ہوگا.... جوتمہارے تخت وتاج كوچھين لے گا....اس نے كہا.... اچھا! ميں اس كا بندوبست كرتا ہوں.... آئندہ دوسال تک وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرواتا رہا.... جو بچہ بیدا ہوتا.... تاکہ ہوتا.... اوراس نے مردوں کے الگ باغیچ بنادیئے.... تاکہ بیدادھر ہی کھلیں ، کھا کیں ، پیئیں ، سوئیں .... اور عورتوں کے الگ باغیچ بنادیئے .... تاکہ تاکہ وہ بھی ادھر ہی کھا کیں ، پیئیں ، سوئیں .... بنی اسرائیل کے مردوعورت کا ملنا جلنامنع کردیا گیا....

دو سال تک کوئی خاوند اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا تھا.... مقصد بیر تھا کہ نہ میاں و بیوی ملیں گے .... نہ بچہ ہوگا.... اگر اس دوران کوئی بچہ بیدا ہو بھی گیا.... تو میں اسے تل کروادول گا.... مگر ہوتا وہی ہے .... جومنظور خدا ہوتا ہے .... خدا کا کرنا کیا ہوا.... کہ ان مردول کا ایک بڑا افسر .... اور ان عور تول کی ایک بڑی افسر .... دونول میاں بیوی تھے .... جوفرعون کور پورٹ پیش کرنے آتے تھے .... اور و ہیں رات گذارتے تھے .... ان کوآپس میں ہمبستری کا موقع مل جاتا تھا.... ان میں سے ایک حضرت موئی علیہ السلام کا باب تھا .... اور ایک ان کی مال تھی ....

علامہ محمد حسین بغوی نے سیجی کہا ہے .... کہاس کے بعد سے فرعون نے سیحکم \_\_\_\_

کہ بنی اسرائیل میں جولڑ کا پیدا ہو.... اسے قل کردیا جائے.... اور شہر کی سب دائیوں کو جمع کر کے حکم دے دیا.... کہ دیکھو!

آج سے بنی اسرائیل میں جولڑ کا پیدا ہو.... زندہ نہ چھوڑ اجائے.... ہاں لڑ کیوں کو ہاتھ نہ لگا یا جائے....

روایت ہے کہ اس جبتو وتلاش میں.... اس مرد ود نے بارہ ہزار بیج قتل کروائے.... 90 ہزار بچوں کافل عام

3 .... وہب ؓ فرماتے ہیں .... مجھے یہ بات پہنچی ہے .... کہ فرعون نے نوے ہزار بچے ذرج کرائے .... بھر بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگوں میں .... مرض پھیل مزار بچے ذرج کرائے .... پھر بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگوں میں .... مرض پھیل گئی .... قبطیول کے رئیسول نے بیرحالت دیکھ کرفرعون سے کہا ....

کہ بنی اسرائیل کے بچاتو آپ کے تکم سے مارے جاتے ہیں.... اور بوڑھے اپنی موت مررہے ہیں.... اگریہی حالت رہی.... تو بنی اسرائیل بالکل نیست ونابود ہوجا ئیس گے.... اور ساری برگارہم پر آپڑے گی.... اور کوئی مزدور و برگاری ہمیں نہل سکے گا....

فرعون نے یہ بات س کر حکم دیا.... کہا چھاایک سال تو بچے آل کئے جا ئیں..... اورایک سال چھوڑ دیئے جا ئیں....

تفذیر النی سے حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے.... جس سال میں بچوں کو چھوڑا جاتا تھا.... اور حضرت مولیٰ علیہ السلام اس سال رونق افروز عالم ہوئے.... جس میں بچوں کو تقالم ہوئے .... جس میں بچوں کوتل کیا جاتا تھا.... (حارتنبر عهری)

بعض مفسرین نے بیجی لکھاہے ....

کہ فرعون نے 70 ہزار بچوں کو ذرئے کردیا... کے معاری رہنے کے بعد.... ان کو یہ ہوش آیا.... کہ ہماری سب خدشیں اور محنت مشقت کے کام تو بن اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں.... اگر یہ سلسلة آل کا جاری رہا.... تو ان کے بوڑ ھے تو اپنی موت مرجا کیں گے .... اور بچے ذرئے ہوتے رہے .... تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا.... جو ہماری خدشیں انجام دے ....

عتیجہ میہ ہوگا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے ....اس لئے اب

بیرائے ہوئی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کوچھوڑ دیا جائے.... دوسرے سال میں پیدا ہونے کردیا جائے.... اس طرح بنی اسرائیل میں پچھ جوان میں پیمی رہیں گے۔... اس طرح بنی اسرائیل میں پچھ جوان مجھی رہیں گے .... جواپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیں .... اوران کی تعداداتن زیادہ بھی نہیں ہوگی .... جس سے فرعونی حکومت کوخطرہ ہوسکے ....

يه بات سب كويسندا في اوريبي قانون نافذ كرديا گيا.... (حوالتفير در منثور)

حضرت بإرون عليه السلام كى ببيدائش

4.... اس میں حضرت ہوا کہ ) حضرت محکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ ) حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا.... جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا.... اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے.... فرعونی قانون کی روسے ان کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا....

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر.... جب ولادت کا وقت قریب ہوا.... تو آپ کے پاس ایک دایہ آئی .... ان میں سے جوفرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لئے مقرر کررکھی تھیں .... جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے .... تو آپ کی رفوں آئھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہور ہی تھیں .... جن کود کھتے ہی دایہ کا ہر جوڑ کا بینے لگا....

اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی....اس نے کہا: اے عورت (اے اس بیچے کی ماں) میں تو اسے تل کرنے کے لئے آئی تھی.... لیکن مجھےاس سے شدید محبت ہو چکی ہے ....اس لئے تواپنے بچے کومحفوظ کر لے ....وہ دایہ بیہ کہہ کر چلی گئی ....

اتنے میں فرعون کے جاسوں آپ کے دروازہ پر پہنچ گئے.... حضرت موی علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کوآتے دیکھ کرکہا:

اے ماں فرعونی آرہے ہیں.... آپ کی ماں کو پچھ بچھ نہیں آرہا تھ .... کہ کیا کرے .... ہوش فرحواس جاتے رہے .... بچکو ڈر کے مارے کیڑے میں لپیٹ کر جلتے تنور میں ڈال دیا.... جب فرعونی آپ کے گھر میں داخل ہوئے .... تو جلتے تنور کی طرف تو وہ نہ گئے .... اور گھر تمام چھان مارا.... کوئی بچہ نظر نہ آیا....

حضرت موی علیہ السلام کی الدہ کو دیکھا.... تو ان کے رنگ میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہ آئی .... جو عام طور پرعور توں کے بچے کی پیدائش پررنگ زر د پڑجا تا ہے.... اور آپ کا دودھ بھی نظر نہ آنے پر یو چھا....

كەوە دايىتىمار ئے گھركيوں آئى تھى؟

آپ نے کہاوہ میری دوست تھی .... جو مجھے لنی آئی تھی .... ہیکوئی جھوٹ نہیں تھاوہ آپ کی دوست بھی تھی ....

جب فرعونی آپ کے گھرسے نکل گئے .... تو آپ کو ہوش آیا.... اور اپنی بیٹی سے پوچھا.... بچہ کہاں ڈالا تھا.... کہ بچے کو کہاں ڈالا تھا.... بیٹی نے جواب دیا....

بجھے تو کچھ پہتہ ہیں .... اتنے میں تنور سے آہتہ آہتہ رونے کی آواز آئی .... تو آپ نے دیکھا .... کہ بچ پرآگ شھنڈی سلامت ہو چکی ہے .... انہوں نے بچ کو تنور سے نکال لیا .... والدہ کو جب یہ فکر دامن گیر ہوئی .... کہ فرعون بچ کی تلاش میں پوری جدوجہد کر رہا ہے .... تو آپ نے بچ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی.... کہاس طرح بچہ محفوظ رہے گا....

آپ کی والدہ ایک نجار کے پاس گئیں.... تا کہ اس سے ایک صندوق حاصل کریں....اس نے یو چھا....

تم نے لکڑی کے صندوق کو کیا کرنا ہے .... تو آپ نے سے سے بتادیا....

کہاہی بیٹے کواس میں ڈال کردریا میں ڈالنا ہے.... ہوسکتا ہے فرعو نیوں سے نیکی جائے .... میں بدنیتی جائے .... صندوق اس نے آپ کوفروخت کردیا .... لیکن بردھی کے دل میں بدنیتی بیدا ہوگئی .... وہ فرعونی لوگوں کے پاس گیا .... جو بچوں کو ذرئے کرنے پرمقرر تھے .... کہ انہیں بتا سکے .... جب وہ ان کے پاس آیا .... تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بند کردیا: ... وہ ہاتھ سے اشار سے کررہا تھا .... ان لوگوں نے اسے (پاگل سمجھ کر) مارا .... اور بھگادیا .... جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا .... تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس پر پھر لوٹا دیا .... جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا .... تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس پر پھر لوٹا دیا .... بھر وہ دوسری مرتبہ ان لوگوں کی طرف گیا .....

تا کہ انہیں بتا سکے .... پھراس کی زبان بند ہوگئ .... پھر ہاتھوں سے اشار بے کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مارا.... گھر لوٹا.... پھراس کی زبان ٹھیک ہوگئ .... پھرتیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لئے گیا.... تواس کی زبان پھر بند ہوگئ .... اوراندھا ہوگیا.... بھراس کی پٹائی ہوئی .... اوراندھا ہوگیا گیا.... اب وہ سچے ول سے تو ہر نے لگا:

اے اللہ تعالیٰ! اگر تو مجھے میری نظر اور زبان دے دے.... تو میں کسی کوئیں بتاؤں گا.... تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فر مالیا.... اور اسے زبان اور نظر دے دی....

(تغییرطبری و قرطبی)

#### قرآن مجیداس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے:

جب حضرت موسیٰ علیه السلام کی ولادت ہوئی.... تو آپ کی ماں ڈری.... کہ ایسا نہ ہو.... کہ اس بچے کو بھی ذرج کر دیا جائے....

الله تعالی فرماتے ہیں....

و او حین الی ام موسی ان ارضعیه .... اور جم نے وحی کی حضرت موکی علیہ السلام کی ماں کی طرف .... کرتواس کودودھ بلا....

فاذا خفت عليه .... اوراگر تجفي دُر كے .... كرسپائى اس كونه كے جائيں .... نو پھراس كوايك تابوت ميں بندكر .... اور تابوت كودريا ميں دُال دے .... فليلقه اليم بالساحل .... دريات بيتا بوت ساحل كے پاس جا لگے گا .... كير ے گاكون؟

یا خذہ عدولی و عدوله....وه جومیر ابھی دشمن....اوراس کا بھی دشمن..... ام موکی کی عقل کہتی ہے....

واہ خدایا! تیرے وعدے بھی عجیب! تو بچے کو بچانا چاہتا ہے.... تو میں کسی کونے میں رکھ دوں گی .... یا کھر کوئی پولیس والوں کونظر ہی نہ آئے .... یا کھر کوئی پولیس والا اس گھر میں آ ہی نہ سکے .... تو کتنا عجیب کہ اس کو تا بوت میں ڈال .... اور تا بوت کو دریا میں ڈال .... اب سوچئے!

اگر اس میں ہوا کے داخل ہونے کا بندوبست کریں.... تو سوراخ رکھنے پڑیں گے .... اگر سوراخ رکھنے پڑیں گے .... گویا ضدین گے .... اگر سوراخ رکھے گئے .... تو پانی اس میں داخل ہوجائے گا.... گویا ضدین جمع ہوگئیں.... بہر حال ماں نے دھڑ کتے دل کے ساتھ .... اپنے بچے کو تا بوت میں ڈال دیا.... عقل کی بات بالکل نہنی... وہ جانتی تھیں کہ بیاللدرب العزت کا وعدہ

ہے.... جو میرا بھی پروردگار ہے.... اور بیچ کا بھی پروردگار ہے.... وہی بیچ کی پرورش بھی فرمائے گا.... چنانے کیا ہوا؟

اس بچے کوفرعون اوراس کی بیوی نے پکڑا....

بقیہ واقعہ آپ آگے پڑھیں گے .... اس سے پہلے ایک دوسری اہم بات لکھتے ہیں۔... جس کوتفیر طبری سے اخذ کیا گیا ہے ....

# حضرت موی علیه السلام دریا کی بے رحم لیروں میں

6 .... مصنف تفسير طبري نے اس واقعہ ميں بير وايت لکھي ہے ....

جب حضرت موی علیہ السلام کی والدہ نے آپ کوجنم دیا .... تو انہوں نے تھم فداوندی پرعمل کیا .... حتی کہ حضرت موی علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے والدہ کی آئھوں سے اوجھل ہوگئے .... حضرت موی علیہ السلام کی والدہ کے پاس شیطان آئھوں سے اوجھل ہوگئے .... تو وہ اپنے دل میں سوچنے لگیں .... کہ میں نے خود اپنے آیا .... اگر وہ میر نے پاس ذریح ہوتا .... تو میں اسے کفن دفن دی سے سے کیا کیا ہے .... اگر وہ میر نے پاس ذریح ہوتا .... تو میں اسے کفن دفن دی تی .... ہمل تو میں سے بہتر تھا .... کہ میں نے خود اسے دریا کے جانوروں اور مجھلیوں کے حوالے کردیا ہے .... پانی آپ کو بہا کر لے گیا .... حتی کہ وہ اس جہاں فرعون کی بیوی کی لونڈیاں یانی بھر اکرتی تھیں ....

انہوں نے تابوت دیکھا.... تو انہوں نے پکڑ لیا.... پھر انہوں نے تابوت کا دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا.... لیکن پھرکسی نے کہا.... اس صندوق میں مال ہے.... اگرہم نے اس کا دروازہ کھول دیا.... توبادشاہ کی بیوی ہماری تقید بی نہیں کر ہے گا.... وہ اس صندوق کوا پی اصلی حالت میں لے گئیں.... اور اس میں سے کسی چیز کوادھرادھرنہ کیا.... حتی کہ انہوں نے فرعون کی بیوی کووہ پیش کردیا.... (تفیرطری)

جب اس نے اس صندوق کو کھولا .... تو اس میں ایک بچہ پایا .... جس پر محبت الہٰی کاعکس ڈ الا گیا تھا .... جوکسی انسان کونہیں ملاتھا ..... (حوالہ منشور 772/4)

جس دریا میں حضرت موسیٰ کو ڈالا گیا تھا.... اس دریا سے ایک نہر نکلی تھی .... جو فرعون کے ل میں سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی ....

فرعون ضح ہی صبح اپنی بی بی آسیہ کے ساتھ اس نہر کے کنار ہے بیٹھا تھا.... اس نے نہر میں ایک صندوق بہتا ہواد یکھا.... فورا اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا.... اور حکم دیا کہ نہر میں کود جاؤ.... اور اس صندوق کو نکال کر میر ہے سامنے حاضر کرو.... چنا نچہ سپاہیوں نے نہر میں سے صندوق کو نکالا جب فرعون نے اس کو کھولا.... تو اس نے ایک نورانی شکل کے بچے کو دیکھا.... جس کی بیشانی سے وجا ہت وا قبال کے آثار نمودار سے اور جوا ہی پیار ہے اور نورانی منہ میں اپنانورانی انگوٹھا ڈال کرچوس رہا تھا.... سبحان اللہ!

جب فرعون نے چبرۂ نبوت کو دیکھا.... تو حیران رہ گیا.... اور فرعون کو حضرت موٹی علیہ السلام پیارے معلوم ہوئے....

خداتعالی حضرت موسیٰ علیه السلام سے فرما تا ہے ....

والقيت عليك محبة مني (١١٥١١)

اور میں نے جھے پراپنی طرف کی محبت ڈالی....

چنانچ فرعون کی بیوی نے حضرت مویٰ علیہ السلام کود یکھا.... تو وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے.... کہنے گئی....

اونت حدده ولدا یاجم اس کواپنابیابنالیت ہیں.... دیکھا! قدرت کا کرشمہ قوم کے

بي مروانے والاخوداپنے دل كے ہاتھوں مرابر اے ....

فرمان شاہی جاری ہوا.... تو بچ کو دودھ پلانے والی عور تیں آئیں.... گر بچہ دودھ ہیں بیتا.... عقل کا اندھا اس کی مت ماری گئی.... ساری قوم کے بیٹوں کومروا تارہا.... سیمجھ نہ آئی.... کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے بچ کی پرورش کروار ہے ہیں.... دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حال بھی عجیب تھا....

واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدى به لو لا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين! اگرالله اسكول وسلى نه دية .... تووه اپناراز فاش كربيله مي الله في دل كوطافت دري .... سنجالا در ديا ....

حضرت موسی علیه السلام کی دریاسے فرعون کے ل آمد مسلام کی دریاسے فرعون کے لئے دریاسے فرعون کے دریاسے در

کے فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی .... اوراس کی کوئی اولا دنتھی .... وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا .... وہ بھی ہر روز اپنے باپ کے پاس تین حاجات پیش کرتی تھی .... وہ بہت زیادہ برص کی بیاری میں مبتلاتھی .... فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا .... انہوں نے کہا ....

اے بادشاہ بیاس وقت تک ٹھیک نہیں ہوسکی .... جب تک دریا میں سے
ایک انسان کے مشابہ کوئی چیز نہ پائی جائے .... اوراس کی لواب لیکراس
کے برص والے مقامات پر ملی جائے .... پھر یہ ٹھیک ہوجائے گی .... اور
یہ بھی اس وقت ہوگا .... جب فلال دن .... اور فلال مہیئہ ہو ... اور
سورج خوب روش ہو ... جب وہی دن آگیا ....

تو فرعون نے دریا کے کنارے پرمحفل سجائی.... اس کے ساتھ اس کی زوجہ آسیہ بنت مزاحم بھی تھی .... فرعون کی بیٹی بھی اپنی لونڈیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر جاکر بیٹھ گئی ....

دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محلات کی طرف آئی ہوئی تھی .... اس میں فرعون کی بیٹی .... اوراس کی لونڈیاں نہانے لگیں .... انہوں نے دیکھا .... ایک تابوت دریا کی موجوں میں بچکو لے کھار ہا ہے .... جوایک درخت کے ساتھ آکر رکا ہے .... فرعون نے تھم دیا ....

کہ جلدی سے وہ تا بوت میرے پاس لایا جائے.... کشتی والے لوگوں نے جلدی سے وہ تا بوت فرعون کے پاس پیش کردیا....

انہوں نے کوشش کی .... کہاس کو کھولیں .... لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے .... پھر توڑنا چاہا .... لیکن توڑنے میں بھی کامیاب نہ ہوئے .... فرعون کی زوجہ آسیہ کو اس تا بوت کے اندرایک نور چمکنا ہوانظر آیا .... جودوسروں کودکھائی نہ دیا .... جب آسیہ نے تا بوت کو کھولنا چاہا .... نو کھول لیا .... جس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا .... جس کی آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا ....

# حضرت موسى عليه السلام كے لعاب

## کی برکت سے برص سے شفاء

8 . . . والله تعالى نے فرعون كى بيوى كے دلوں ميں اس بيح كى محبت وال دى .... فرعون كى بينى نے اس بيح كى محبت وال دى .... فرعون كى بينى نے اس بيح كا لعاب ليكر جب اپنے برص والے مقامات برلگا يا.... تووہ اسى وقت ٹھيك ہوگئى.... اس نے بيچكو سينے سے لگايا.... فرعون كو كچھ لوگوں

کہ بیروہی بچہ نہ ہو .... جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں .... تمہارے ڈرکی وجہ سے اسے دریا میں بچینک دیا گیا ہوگا .... فرعون نے بیرن کر بچے کوئل کرنے کا ارادہ کر لیا .... لیکن فرعون کوز وجہ آسیہ نے بچ کی بخشش طلب کی .... اوراسے اپنا بیٹا بنالیا .... اس طرح بیر پہلا مرحلا کممل ہوگیا .... جس میں حضرت موی علیہ السلام کی لعاب کی خیر و برکت کا مظاہرہ بھی کرالیا گیا ....

آپ کول ہونے سے بچا کورب تعالی نے اپنی قدرت دکھادی.... کہ جس بچکو ختم کرنے کی غرض سے تم نے ہزاروں بچے ذرج کرادیئے.... اسے میں نے تمہارے پاس پہنچادیا ہے.... لیکن تم اسے نہ ذرج کر سکے .... اور نہ ہی کرسکو گے ..... پاس پہنچادیا ہے .... لیکن تم اسے نہ ذرج کر سکے .... اور نہ ہی کرسکو گے ..... (حوالہ نزھة الجالس مؤلف عبدالرحمٰن شافعٌ)

# حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کارنامہ

9 .... معلوم نہیں زندہ ہے.... یا جانوروں نے کھالیا....

حضرت موسی علیه السلام کی بہن کو کہا.... کہ تو خفیہ طور پر پہتہ لگا.... ادھر مشیت ایز دی سے بیسامان ہوا.... کہ حضرت موسی علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے سے بیسامان ہوا کیں بلائی گئیں.... کامیاب نہ ہوئی....

حفرت موی علیه السلام کی بہن جوتاک میں گئی ہوئی تھی.... بولی.... کہ میں ایک عورت کولاسکتی ہوں.... امید ہے کہ سی طرح دودھ پلا کر بچہکو پال سکے گی....
پس فرعو نیوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی بہن کو پکڑ لیا..... اور کہا....

مخجے ان کی خیرخواہی کا کیاعلم ہے ..... کیا وہ اسنے جانتے ہیں ..... حتی کہوہ اس بچی کی بات پرشک کرنے گئے .....

اے ابن جبیر! یہ بھی ایک فتنہ تھا.... حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا وہ گھر والے اس بچہ سے شفقت اور خلوص کا مظاہرہ اس لیے کریں گے ..... تا کہ بادشاہ ان پر شفقت کریے ۔.... تا کہ بادشاہ ان پر شفقت کریے ۔.... پس فرعونیوں نے بچی کوچھوڑ دیا ....

حضرت موی علیه السلام کی بہن آپ کی والدہ کی طرف گئی.... اوراسے معاملہ سے آگاہ کیا.... تو آپ کی والدہ آئی....

جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں ڈالا.... تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ گئے .... حتی کہ آپ سیر ہو گئے .... بشارت دینے والوں نے فرعون کی بیوی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے کی خوش خبری دی .... کہ ہم نے تیرے بیچ کے لیے دایہ تلاش کرلی ہے .... پس فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا بھیجا .... بیس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کرآ گئیں .... فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دایہ سے محبت دیکھی .... تو اس نے کہا ....

تم میرے پاس رہ کرمیرے بچے کو دودھ پلاؤ.... کیوں کہ میں اس سے جو محبت کرتی ہوں....الیم محبت کسی اور چیز سے نہیں کرتی ہوں....

حضرت موسی علیه السلام کی والدہ نے کہا.... میں اپنے گھر بار کونہیں چھوڑ سکتی.... اگر تیرا دل چاہے.... تو یہ بچہ مجھے عطا کرد ہے.... میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں.... میں اس سے خیر سلوک کروں گی.... اگر تو یہ نہ چاہتو میں اپنے گھر اور بچوں کونہیں چھوڑ سکتی....

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یاد آگیا.... جواللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا.... فرعون کی بیوی پراس نے تختی کی.... اور یقین کرلیا.... کہ اللہ تعالیٰ اپناوعدہ پورا

فر مانے والا ہے....

پس حضرت موی علیه السلام کی والدہ اسی دن اپنا بچہ واپس لے آئی.... اللہ تعالیٰ ۔نے حضرت موی علیہ السلام کو بڑھایا.... اور بڑے خوب صورت انداز میں بڑھایا.... اور بڑے خوب صورت انداز میں بڑھایا.... اور اپنے فیصلہ کی حفاظت فرمائی.... جوان کے متعلق ہو چکا تھا....

بنواسرائیل ہمیشہ فرعونیوں کے ظلم وستم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے محفوظ ہوگئے ....

چنانچاللدتعالی فرماتے ہیں ..... فرددنه الی امه کی تقرعینها و لاتحزن کہم نے لوٹادیا اس کومال کے پاس ..... تاکه مال کی آئیس شخری ہوں ..... اوراس کے دل میں کوئی غم نہ ہو ..... ولتعلم ان وعدالله حق! اوروہ جان لے کہ اللہ کوعد کے دل میں کوئی غم نہ ہو ..... ولکن اکثر الناس لا یعلمون! لیکن اکثر لوگ اس بات کوئیس جانے ..... اور سرکار سے وظیفه ملتا جانے ..... اور سرکار سے وظیفه ملتا جانے ..... اور سرکار سے وظیفه ملتا تقالی اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو دوگنا منافع عطا فرمادیتے ہیں ..... ہوں اللہ تعالی اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو دوگنا منافع عطا فرمادیتے ہیں ....

آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں پھینکنے سے پہلے کتنی مدت دودھ پلایا.... اوراس کی حد کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں.... البتہ ایک قول ابن جریج کا بیہ ہے....

### الم نے کس کورب بنارکھا ہے؟:

حضرت مولانا بيرذ والفقارنقشبندي صاحب دامت بركاتهم فرماتے بين:

اے لوگوں! ہمارا پروردگارکون؟ الله ..... وہی ہماری ضرور یات کو پورا کرنے والا ہے ..... مگر جب ہم برائے ہوجاتے ہیں ..... تو دفتر کو اپنا رب بنا لیتے ہیں ..... مال پیے کو اپنا رب بنا لیتے ہیں ..... تو میں کورب ہمتا ہے؟ بیل ایک ہور اس محتا ہے؟ اگر وہ اللہ کورب ہمتا ہے .... تو کبھی حرام کا پیسہ لے لیا .... تو بیل اس بات کی دلیل ہے .... کہ وہ پیے کو اپنا خدا ہمجھ رہا ہے .... وہ سمجھ تا ب سبحھ رہا ہوں .... جس نے دکان میں ملاوٹ کی .... وہ سکو اپنا رب ہمجھ رہا ہوں .... جس نے دکان میں ملاوٹ کی .... وہ سکو اپنا رب ہمجھ رہا ہے .... یا دوکان کو؟ جس نے دفتر کی خاطر نماز چھوڑی .... وہ اللہ کورب ہمجھ رہا ہے .... یا دوکان کو؟ جس نے دفتر کی خاطر نماز چھوڑی .... وہ کہ باللہ کورب ہمجھ رہا ہے .... یا دوکان کو؟ وہ دفتر کی کری کورب ہمجھ اہے .... کہتا ہے کہ جب اللہ کورب ہمجھ رہا ہے .... یا دوکان کو؟ وہ دفتر کی کری کورب ہمجھ اہے .... کہتا ہے کہ جب کہ کری میرے پاس ہے .... میری ضرور یات پوری ہموگی .... کری نہیں رہے گی .... تو ضروریات پوری نہیں ہوگی .... کری نہیں رہے گی .... تو ضروریات پوری نہیں ہوگی .... کری نہیں ہوگی .... تو ضروریات پوری نہیں ہوگی .... کری نہیں ہوگی .... تو ضروریات پوری نہیں ہوگی .... استعفو الله ....

ہم نے اللہ ہی کورب سمجھنا ہے... ہم دفتر کو سمجھ بیٹے ہیں... دوکان کو سمجھ بیٹے ہیں.... مال بیسے کورب سمجھ بیٹے ہیں... ایسابر ادھوکا ہے... جوآج اکثر لوگوں کولگ جاتا ہے...

کہتے ہیں کیا کریں.... مولا ناصاحب! ہم اپنے لیے تورشوت نہیں لیتے .... بچول کیلئے لیتے ہیں۔ بچول کیلئے لیتے ہیں۔ اواللہ کے کھانے کودے سکتا ہے .... وہ تیرے بخول کوجی دے سکتا ہے ....

وان من شىء الاعندنا خزائنه جو کھ بھی چیز ہے....اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں.... وماننزله الا بقدر معلوم! ہم اس کوایک معلوم اندازے سے اتارتے ہیں....

### فرعون کی ڈاڑھی حضرت موسی کے ہاتھ میں

مرده اس بندش کا واقعہ یہ ہے ..... کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں تو اپنی والدہ ہی کے پاس رہے ..... اور در بار فرعون سے ان کو دودھ پیلانے کا وظیفہ اور صلہ ملتار ہا .... جب دودھ چھڑا یا گیا ..... تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنالیا تھا ..... اس لئے والدہ سے واپس لے کر اپنے یہاں پالنے گئے .....

اسی عرصہ میں ایک روز حضرت موئی علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑلی.... اور اس کے منہ پرایک طمانچہ رسید کیا.... اور بعض روایات میں ہے کہ ایک جھٹری ہاتھ میں مختی .... جس سے کھیل رہے تھے .... وہ فرعون کے سر پر ماری.... فرعون کو غصہ آیا.... اور اس کے آل کرنے کا ارادہ کرلیا....

ہوی آسیہ نے کہا: کہ اے میرے سرتاج!.... آپ بچے کی بات پر خیال کرتے ہیں .... جس کوکسی چیز کی عقل نہیں .... اور اگر آپ چاہیں .... تو تجربہ کرلیں .... کہ اس کوکسی بھلے برے کا امتیاز نہیں ....

# حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں انگارہ

انگارے... اور دوسرے میں جواہرات لاکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ انگارے... خیال بیتھا کہ بچہ ہے۔ ... یہ بچوں کی عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو دیئے ... خیال بیتھا کہ بچہ ہے۔.. یہ بچوں کی عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو روشن خوبصورت سمجھ کراس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا... جواہرات کی رونق بچوں کی نظر میں ایسی نہیں ہوتی ... کہاس طرف توجہ دیں...

اس سے فرعون کو تجربہ ہوجائے گا.... کہ اس نے جو پچھ کیا وہ بچپن کی نادانی سے کیا۔... مگریہاں تو کوئی عام بچہیں تھا.... خدا تعالیٰ کا ہونے والا رسول تھا.... جن کی فطرت ....اول بیدائش سے ہی غیر معمولی ہوتی ہے....

حضرت مویی علیه السلام نے آگ کے بجائے .... جواہرات پر ہاتھ ڈالنا چاہا....
گر جبرائیل امین نے ان کا ہاتھ آگ کے طشت میں ڈالدیا.... اور انہوں نے آگ کا
انگارہ اٹھا کرمنہ میں رکھ لیا.... جس سے زبان جل گئ .... اور فرعون کو یقین آگیا....
کہ حضرت موی علیہ السلام کا بیمل کسی شرارت سے نہیں .... بجیبن کی بے خبری کے سبب
سے تھا....

ای واقعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک قتم کی تکلیف پیدا ہوگئ .....
اسی کوقر آن میں عقدہ کہا گیا ہے ..... اوراس کو کھو لنے کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی .....

پہلی دو دعائیں تو عام تھیں .... سب کاموں میں اللہ تعالیٰ ہے مدد حاصل کرنے کے لیے .... تیسری دعا میں اپنی ایک محسوں کمزوری کے ازالہ کی درخواست کی گئی ..... کدرسالت ودعوت کیلئے زبان کی طاقت .... اور فصاحت بھی ایک ضروری چیز ہے ..... کہ دھزت موئی علیہ السلام کی بیسب آگے ایک آیت میں بیہ تلا یا گیا ہے ..... کہ دھزت موئی علیہ السلام کی بیسب دعائیں قبول کرلی گئیں .... جس کا ظاہر بیہ ہے ..... کہ زبان کی بیاکنت بھی ختم ہوگئ موگی ....

#### كاش كەفرغون يەكہتا؟:

 مدایت یاب کردیا....اسی طرح فرعون کوبھی ہدایت یاب کردیتا....

ابن جریر نے بروایت محمد بن قیس مرفوع حدیث بیان کی ہے ..... کوفرون نے کہا تھا.... کہ تیری آنکھ کی شخنڈک نہیں ہے ..... اگر وہ بول کہ دیتا.... کہ جیسے تیری آنکھ کی شخنڈک ہوگا.... ویسے ہی میری آنکھ کی بھی خنگی ہوگا.... ویسے ہی میری آنکھ کی بھی خنگی ہوگا.... تو جس طرح اللہ نے آسیہ کو ہدایت یافتہ کردیا.... اسی طرح فرعون کو بھی ہدایت یافتہ کردیا.... اسی طرح فرعون کو بھی ہدایت یا بنادیتا....

محدین وہب نے کہا:حضرت ابن عباس نے فرمایا:

اگراللّه کاوشمن آسیه کی طرح حضرت مولی کی بابت عسلی ان ینفعنا! کهه دیتا..... و بی تو اللّه اس کو بھی فائدہ پہنچا دیتا..... لیکن اللّه نے اس کے لئے بدختی لکھ دی تھی.... و بی بنعیبی غالب آئی .... اوراس نے انکار کردیا.... (حوالة نبیر مظہری وتغیر قرطبی)

# 400 سال تک فرعون کے سرمیں در دنہ ہوا

12.... كفرعون كے باپ كانام معصب .... اور داداكانام ملك ريان تقا.... اور بعض مورخول نے كھا ہے ..... كر فرعون كے باپ كانام معصب .... اور داداكانام ملك ريان تقا.... اور عمر بھى تقريبا چارسو برس كى بوئى .... اس عرصہ ميں وہ بھى بيار نہ ہوا تھا .... اور نہ اس كے سر ميں در دہوا تھا .... اور نہ اس كے سر ميں در دہوا تھا .... اور نہ كئى غنيم ودشمن اس پرغالب ہوا .... اور فرعون بھى اس كواس وجہ سے كہتے ہيں .... كہ اس نے خدائى كا دعوى كيا تھا .... اور فرعون بھى اس كواس وجہ سے كہتے ہيں ..... كہ اس نے خدائى كا دعوى كيا تھا ....

الله تعالی فرماتے ہے....

فقال انسار بسكم الاعسلى فااخذه الله نكال الأخرة والاولى! كها..... فرنون نے لوگوں سے كها.... ميں ہول تمهار ارب سب سے بردا..... اور اونچا.... و تذکرهٔ موسی النبی النب

پس پکڑا....اس کواللہ تعالیٰ نے سزامیں .... کیچیلی اور پہلی قوموں کے عبرت کے واسطے ..... اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا.... اور اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا.... اول اچھاتھا.... اس ملعون نے جب دعویٰ خدائی کا کیا.... پھراللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کی بلاوُل میں گرفتار کیا.... اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے .... کہاس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی .... جب وہ بڑا ہوا.... وہ سیر وسیاحت کو نکلا .... بیو شخنہ ایک شہر کا نام ہے .... میر کرتا ہوا وہاں پہنچا....

فرعون كاخر بوزے بيجنے كاواقعہ:

13 .... کہ بادشاہت کے مصنف نے لکھا ہے.... کہ بادشاہت سے پہلے فرعون مزدوری اور تجارت کرتا تھا ایک روز ننگ آ کر فرعون بازار کے لئے تو فرعون اور ہامان دونوں کی ملاقات بازار میں ہوگئ.... تو یہ ملاقات دوسی میں بدل گئی.... چنا نچہ دونوں معرشہر میں آئے.... اور وہ ایا م خربوزے کے تھے تو ایک خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا:

کہ بھائی الیہا کرو.... کہتم دونوں ہمارے یہاں خربوزے بازارلے جاؤ.... اور وہاں جا کر فروخت کرو.... جب بیہ مال میراتم لوگ فروخت کردوگے.... تو پھر ہم تم دونوں کو کھانے کودیں گے....

یہ کرفرعون نے ہامان سے کہا: کہتم یہیں رہو .... اور میں یہ مال خربوز ہے لے کر بیخے کوشہر بازار جاتا ہوں .... چنانچہ ایسا ہی کیا گیا .... لیعنی فرعون خربوز ہے لے کر بیخے کوشہر گیا .... اور دو کا نداروں سے اس نے کہا: ہم تو سودااد صار خرید تے ہیں .... اور نفز میں کیجل و ترکاری نہیں خرید تے ہیں .... اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے .... اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتے ہیں ....

ہمار ہے شہر کا تو یہی دستور ہے .... فرعون کچھ عرصہ تک سوچتا رہا .... اور پھر وہ خر بوز ہے اس وعدہ پر نیچ کر واپس اس جگہ آگیا .... اور مالک خربوز ہے ہے جاکر کہا: کہ بیکام اچھا نہیں .... اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا .... اور پھر شاہ مصر کو جاکر ایک درخواست پیش کر دی .... کہ میں بعید الوطن غریب ہوں .... اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں ....

فدوی کوکوئی کام اسی شہر مصرمیں جہاں پناہ کی سرکارعالی میں موافق گزارے کے ہوتو غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز فرمائیں ..... بیس کر بادشاہ مصرنے کہا.... کہ تو کون ساکام کرنا جا ہتا ہے؟

فرعون بولا.... داروغی مقبره اسی شهر کی چاہتا ہوں.... کہ بے اجازت میرے کوئی وہاں مردہ نہ دفن کر پائے .... ہیں کر بادشاہ مصر نے فرعون کو گورستان کی داروغی دے دی .... تب دروازے پر گورستان کے جابیٹھا....

قضاالی سے ایسا ہوا.... کہ اس سال میں مصر میں '' وبا'' بھیل گئ.... اور بہت آدمی مرنے گئے.... فرعون نے جب بید یکھا.... تو اس نے ہرایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کالینا شروع کر دیا.... اس طریقہ سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہوگیا.... پھر اس روپے سے مقربان بادشاہ کو دے کر.... تمام شہر کی داروغائی لے لی....

اورشاہ مصرابیے جہل سے اس کو پیار کرتا.... اور خلعت بھی دیتا.... اتفا قاقضائے اللہ سے وزیر مصرمر گیا.... اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصرنے وزیر مقرر کر دیا..... اس وقت .....

فرعون نے ہامان سے کہا: کہ میں جا ہتا ہوں.... کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں.... تاکہ ساری مخلوق مجھ کواپنا معبود جانے.... اور میری بوجا کرے بیرن کر....

### 

ہامان نے اس سے کہا: کہ اگر تو خدائی جا ہتا ہے.... تو یہ کام آ ہتہ آ ہتہ کر....

فرعون نے کہا: ایبا کرنے کی کیا تدبیر ہے.... کیونکہ تمام لوگ اس وقت حضرت پوسف.... حضرت لیعقوب کے دین پرمشحکم ہیں.... سسطرح ان کواپنا بناؤں..... آخراس کی کیا تدبیر ہوسکتی ہے....

### فرعون کا جالا کی سے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بردھانا:

ہامان اس بات کوس کر بچھ دریسو چھا رہا.... پھر بیرتھ بیرتھ برائی.... کہ باشاہ مصر سے درخواست کر.... کہ میں چاہتا ہوں.... کہ ایک برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائیس پوری کی جائیں.... اور میں اپنی طرف سے سرکاری خزانہ میں... ایک سال کا جو بچھ خرج ہوگا.... دونگا....

بادشاه نے کہا: میں یہیں چاہتا ہوں.... کہتمہارا نقصان ہو.... اور میرا نفع ..... اور میرا نفع ..... اور میرا نفع ..... کہ اس سال مصر کی عوام سے فیکس نہ وصول کیا جائے .....

فرعون نے جواب دیا.... کہ میں نہیں چاہتا.... کہ سرکارعالی کاخزانہ کی طرح کم ہو۔... پس باشاہ نادان اور کم فہم تھا.... فرعون کے خاطرعوام سے ایک سال کاخزانہ لیا.... اور کہا: کہ اپنے دل کی مراد پوری کرو.... تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانہ وی مراد پوری کرو.... تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانہ وی سے کتناوصول ہوتا ہے.... وہ سب بولے کے داننا ہوتا ہے.... وہ سب بولے کے دیا تناہوتا ہے....

پس فرعون نے اسی قدر رو پیدا بی طرف سے ہامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کردیا.... کہ اس سال خزانہ واخل کردیا.... کہ اس سال خزانہ

ر میتوں پر معاف کیا.... اور ہم نے اپنی طرف سے خزانہ بادشاہ کے سرکار میں داخل کردیا.... اور مزید دوسو برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں عرض کی .... سووہ بھی قبول ہوئی .... بھر تو تمام رعایا مصر کی ہیہ بات سن کر بہت خوش ہوئی .... غریب ومساکین جتنے تھے .... سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعا کیں کیس ... اور سب کے سب خدا کا شکر بحالائے ....

پس تین سال کا خزانه موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کوفراغت ہوگئ ..... اور پھر پندہی روز بعد بادشاہ مصر ..... خودا پنی موت مرگیا ..... اور کوئی بھی اس کا والی وارث نه نقا ..... جواس کے تخت شاہی پر بیٹے ..... چنا نچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد تین دن تک تعزیت کی گئی ..... اور چو تھے روز تمام شہر کے لوگ ..... قاضی ..... مفتی ..... عالم فاضل ..... امراء غربا ..... جھوٹے بڑے .... سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے .... کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھانا چا ہے ..... کیونکہ ملک ہوئے ..... کو بادشاہ بن گیا ..... کے بادشاہ بن گیا .....

چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی .... کہ تین برس کا خزانہ مصر کا معرکا معاف کیا تھا.... اس لئے سب معاف کیا تھا.... اس لئے سب اس خوش تھے .... ہے خوش تھے .... ہے خوش تھے .... ہے خوش تھے .... ہے خوش اس کے سب بٹھا دیا ....

# فرعون کے وزیر کا شیطانی منصوبہ

14.... بایمان .... جب بیملعون مصر کابادشاہ ہوا.... اور پھراس ہامان.... بایمان کو اپنا وزیر بنایا.... اس کے بعد کہنے لگا: کہ اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے.... بین ہم اس ملک کے بادشاہ مقرر ہوگئے ہیں.... ہامان سے اس نے کہا: کہ اب

www.besturdubooks.net

کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے.... کہتمام ملک مصرکے باشندے.... اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہے.... اور جمام خلائق مجھ کو خدا کہے.... اور میری پرستش کرے....

اس کے مقرر کردہ وزیر ہامان نے فرعون ملعون کو بیصلاح دی.... کہ پہلے مصر میں بی جگم دیا جائے.... کہ اس وقت تمام علاء وفضلاء .... جتنے ہیں .... ہمارے قلم و میں درس تدریس نہ دینے پائیں .... اوراپنے تمام تدریس سلطے کو بالکل ختم کردیں .... اس تدبیر سے آہتہ آہتہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے .... اور جو آئندہ بی پیدا ہونگے .... وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے .... اس طرح آہتہ آہتہ لوگ اینے دین سے برگشتہ ہوجا کیں گے .... اس طرح آہتہ آہتہ لوگ اینے دین سے برگشتہ ہوجا کیں گے ....

یہ بات ہامان کی من کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم ودرس و تدریس کا سلسلہ موقوف کردیا.... کہ میر ہے اس ملک میں کوئی بھی نام سکھنے پائے.... فوراً درس و تدریس کو بند کردیں.... ورنہ ہم ان سب کوئل کرادیں گے .... فرعون بادشاہ کا بیت کم سن کر.... اور اس کے قبل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کردیا.... اور بالکل لکھنا ہے ہوڑ دیا....

چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے.... کہ سارا ملک جاہل بن گیا.... اور اپنے حقیق خدا کو بالکل ہی بھول گیا.... اور مثل چو پائے.... وہ حوش کے ہوگئے.... اس کے بعد فرعون نے حکم کیا.... کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کریں....

فرعون كاخدائي دعوى كرنا

15 .... اس نے بت پرسی شروع مطی جو کثیر تعداد میں تھی .... اس نے بت پرسی شروع کردی .... اور بیسلسلہ تقریباً بیس برس تک رہا .... پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا .... اور اس اعلان میں بیالفاظ لوگوں کے کا نوں تک پہنچائے ....

جس کوتر آن مجید نے تقل فرمایا: فیصشر فنادی فقال انا دیکم الاعلیٰ! پس لوگوں کوجمع کیا.... پھران لوگوا نے کہا: کہ میں ہوں.... ربتہ ہاراسب سے بڑا.... اور بلند.... اور اس ، ست پر چالیس برس گزرے.... اس کے بعد تمام بتوں کوتو ژ ڈالا.... پھراسی قوم قبطی نے فرعون کو یو جنا شروع کردیا....

### فرعون كوخدانه مانيخ والول برظلم:

اس قوم پرفرعون ملعون بهت نوازش کرتا.... اور دوسری قوم .... جوبنی اسرائیل هی .... وه اس کوخدانهی مانتی هی .... اس کوطرح طرح سے تکلیفیں دیتا .... کیونکه بنی اسرائیل قوم قودین بیسف پرقائم هی .... اور بعوض جزیه کے فرعون ملعون ان سے قبطیول کی خدمت کروا تا .... اور ان کو ہر وقت ذکیل کرتا .... اور جن کا موں کا وہ ناچیز سمجھتا ها الله است مثل محنت .... اور بوجه الخمانا .... کری چرنا .... اور چنادلنا .... اور گھاس کا شا .... اور گوه گوبر پھینکنا .... علی هذا الله اس ان سب کا شا .... اور کھا گاموں پرمقرر کیا تھا .... اور کھا گوگوں کو بنی اسرائیل قوم میں سے مختلف شہروں .... اور دیہات میں اپنے تا بعین کی خدمت میں بھیج دیتا .... اور ان عور توں سے اپنی عور توں کی خدمت لیتا .... اور ان تا بعین کی خدمت میں بھیج دیتا .... اور ان تا بعین کی خدمت میں بھیج دیتا .... اور ان تا بعین کی خدمت میں بھیج دیتا .... اور ان عور توں سے اپنی عور توں کی خدمت لیتا ....

# فضائل أسيهز وجهفرعون

مرصرف ایک عورت که .... جن کا نام آسیه تھا.... بنی اسرائیل قوم کی عزت وقارنہیں کرتا تھا.... اور بردی ہی ایک عورت که .... اور بردی ہی اسیان وجیل تھیں.... اور بردی ہی مسین وجمیل تھیں.... اور ان کے خصائل مسین وجمیل تھیں.... اور ان کے خصائل مجمی شہرہ آفاق تھے.... اس وجہ سے فرعون ملعون ان کو اپنے نکاح میں لایا تھا.... اور

بعض مورخین نے لکھاہے....

کہ فرعون نے ان کوفرشتہ صفت جان کر بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھتا تھا۔ گروه اینے دین میں بہت مضبوط تھیں .... اور وہ خلاف شرع نہیں چلتی تھیں .... اور ہارے رسول اکر میافی نے یانچ عورتوں کی یا کی .... اور بزرگی بیان فرمائی ہے ....

ایک حضرت موسیٰ کی ماں....

دومری حضرت مریم بنت عمران .....

اور تيسري حضرت خديجه الكبرى بنت خويلد ..... جوحضورا كرم صلعم كي زوجه مطهره

اور چوشی حضرت فاطمة الزهرا بنت رسول خداه فينيك .....

اوريانچوين بي بي آسيدرضي الله عنهن .... كيونكه بيرسب صالح تحين .... الغرض قوم بن اسرائیل تیرہ برس تک فرعون کے عذاب میں .... اوراس کی قوم کی خدمت میں گرفتار رہے.... زن ومرد اس قوم کی خدمت کرتے.... اور ان کی بار برداری میں لگے رہتے.... اورصبر کرتے رہتے.... کیکن باوجودا تنی سخت تکلیف کے .... وہ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں پھرے .... اسی حالت میں وہ شب وروز استغفار .... اور خدا کی عیادت کرتے تھے

# فرعون كادريائ ينبل برجشن منانا

17 .... ایک دن فرعون ملعون نے دریائے نیل کے کنار کے مجلس جشن کی تھی.... تمام لوگ وہاں گئے.... اورا پینے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے گئے.... اور وہاں جا کرخوشیاں منائیں .... اور پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا:

قوله تعالى ونادى فرعون في قومه قال اليس لى ملك مصر وهذه

الانهار تجرى من تحتى افلا تبصرون ام انا خير من هذالذى هو مهين ولايكاد يبين اور پريكار افرعون نے اپني قوم ميں!

اور بولا.... اے قوم! میری بھلا مجھ کو کیا نہیں ہے.... حکومت مصر کی .... اور بیہ نہریں چلتی ہیں بہتر ہوں .... اس شخص نہریں چلتی ہیں بہتر ہوں .... اس شخص سے .... کہ جس کوعزت نہیں ہے .... اور وہ صاف بھی نہیں بول سکتا ہے .... اتن بات فرعون نے حضرت موکی کی شان میں تکبر سے کہی تھی .... کہ وہ کیا جانتا ہے .... اس بات کولوگوں نے مانا ....

جيما كمالله تعالى في الله على فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانو قوما فاسقين

پهرعقل کھودی اپنی قوم کی ..... پھر اسی کا کہنا مانا.... شخفیق وہ لوگ تھے.... فاسق....

پس جا ہااللہ تعالی نے ..... کہ اس کو دوزخ میں ڈالے .... اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملادے ..... اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو جارسو برس کی عمر دی ..... تا کہ وہ ہر روز باغی ہوتار ہے ..... اور اپنے حقیقی معبود کی نافر مانی کرتار ہے ....

فرعون كالوكول كوسجده كاحكم

18 .... بعض مفسرین نے لکھا ہے.... کہ فرعون نے ایک روز بنی اسرائیل کے سرداروں .... اور معزز ول کو طلب کیا.... اوران کو بہت ساڈراتے ہوئے کہا:

کہ دیکھوتم لوگ نہ ہماری تصویر کوسجدہ کرتے ہو.... نہ ہمیں معلوم ہوتا ہے.... تم اپنی زندگی سے سیر ہوگئے ہو.... اور تمہاری اجل تمہارے سروں پر کھیلنے گئی ہے.... خبردار بوجاؤ.... اوراس بات کے لئے تیار ہو.... کداب اگرتم نے ہماری تصویر کو سجدہ نہ کیا.... تویا در کھنا! کہ میں تم کو سخت عذاب میں مبتلا کروں گا....

یہ کہہ کر بطور مہلت کے انہیں چھوڑا.... جنہوں نے اپنی قوم میں پہنچ کرسب کو جمع کیا.....اور کہا:

کہا ہے مسلمانوں! ویکھوفرعون تم کوطرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرے گا.... کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیکن اسے یا در کھنا.... کہا گروہ انتہائی عذاب بھی تم پر کرے گا.... وہ تھوڑی دیر کے لئے ہوگا.... اتنا کہ تمہاری روح بدن سے جدا ہو.... اس کے بعد رحمت کے ہاتھ تہہیں اپنے ہتھوں میں لے لیس گے.... اور دائمی جنت تمہارے لئے ملے گی.... جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ عیش کروگے .... اور وہاں ابدالآ باد زندہ .... یااس کی تصویر کو تجدہ کرلیا.... تو بخلاف اس کے اگر تم نے فرعون کے کہنے سے اسے .... یااس کی تصویر کو تجدہ کرلیا.... تو بھراچھی طرح سمجھ لینا.... کہ اللہ جل جلالہ کا انتہائی عذاب تم پرالٹ دیا جائے گا.... اور بہو جب فرمان حضرت یوسف علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنمی ہوجائے گے.... اور بہا شرحی اس کی تاب نہیں لا سکتے .... تم کیا چیز ہو .... زمین .... کہ فرعون کے آسان .... اور بہا شرحی اس کی تاب نہیں لا سکتے .... بہتر یہی ہے .... کہ فرعون کے عذاب برصر کرو.....

یہ ن کرتمام بنی اسرائیل اس عزم بالجزم پر شفق ہوئے.... کہ سوائے خدا کے .....

کسی دوسرے کو ہم سجدہ نہ کریں گے ..... اور ضرور اپنے ایمان پر قائم رہیں گے .....
چنانچہ مہلت گزرنے کے بعد ..... فرعون نے ایک میدان میں تمام قوم بنی اسرائیل کو جمع
کیا ..... اور ان سے اپنی پر ستش کے لئے فرمایش کی ..... جنہوں نے بالا تفاق انکار
کیا ..... اور کہا:

كهام فرعون! تيراجو جي جا به سوكر.... بهم تخفي اور تيري تصوير كو هر گز سجده نه

کریں گے .... بین کر فرعون غضے میں آگ بگولا ہو گیا .... اور اسی وفت تھم دیا .... کہ لو ہے اور تا نبے کی بڑی بڑی دیگیں لائی جائیں .... اور ان میں تیل بحر کر ان کے بنچ آگ جائیں .... تو ان دیگوں میں میرے ان آگ جلائی جائے .... بھر جب تیل کھولنے گئے .... تو ان دیگوں میں میرے ان نافر مانوں کوڈ النا شروع کیا جائے .... اور ایک ایک کر کے سب کوجلا دیا جائے ....

چنانچہ ایٹا ہی کیا گیا.... دیکس آئیں.... اوران میں تیل بھرا گیا.... پھران کے بنانچہ ایٹا ہی کیا گیا.... توان میں بنی بنج آگ جلائی گئی.... جب وہ تیل او بلنے لگا کی .... اور جوش مارنے لگا.... توان میں بنی اسرائیل کے لوگوں کوڈ النا شروع کردیا.... انا لله و انا الیه راجعون!

بنی اسرائیل کی جب ایک بڑی تعداداس کھولتے ہوئے تیل میں تلی جا چکی ..... تو ہامان وزیر نے فرعون سے کہا: کہ بس اب میری رائے میں بیآتا ہے ..... کہ اس قبل عام کور دکا جائے ..... اور ان لوگوں کو پھر مہلت دی جائے ..... تا کہ بیا یک مرتبہ پھر سوچ سمجھ لیں .... اور دین فرعون آئمتگی سے قبول ومنظور کرلیں ....

چنانچ فرعون نے اس وقت عم امتناعی جاری کیا.... اور وہ خدائی مخلوق مہلت کی غرض سے پھر چھوڑ دی گئی.... ان مظالم پر کامیاب ہونے سے فرعون کی فرعونیت.... اور وہ انتہا درجہ کا مغرور ہوگیا.... اور اب کھلے لفظوں میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگا.... جس کے پیالفاظ تھے....انا ربسکم الاعلیٰ! لیعن میں تمہاراسب سے بڑا خدا ہوں....

یہ میں کرتوابلیس کو بھی غصر آگیا.... اور اس نے فرعون سے کہا: کہ میں نے صرف آ دم سے بہتر ہونے کا دعویٰ کیا تھا.... جس سے میرایہ حشر ہوا.... اے لعین! تو خدائے پاک سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے .... تیرا کیا حشر ہوگا.... کیکن وہاں حشر سے کیا بحث .... وہاں تو موجود غرض تھی ....

#### فرعون كي توحيد:

عا قبت بر با دکی کس کے لئے سانس جس دنیا کے بس تھوڑے سے تھے

### فرعون كا قحطى دورى كے لئے الله سے دعاكرنا

19.... جس سے اس کی برس کی قط سالی ہوئی .... جس سے اس کی برس کی قط سالی ہوئی .... جس سے اس کی رعیت سخت پریشانی میں مبتلا ہوکر مرنے گئی .... جب بیرحالت ہوئی .... تو مخلوق جمع ہوکر فرعون کے یاس آئی .... اور کہا:

کہ تو ہمارا خدا ہے .... اور کیسا خدا ہے؟ کہ ہم قبط سالی سے تباہ ہوئے جاتے ہیں .... اور تو بینہ نہیں برسایا.... تو ہم سب ہیں اگر تونے ہم پر مینہ نہیں برسایا.... تو ہم سب ہلاک ہوجا ئیں گے .... اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا.... جلدی بارش کر.... تا کہ ہم نہیں ہے جواب میں فرعون نے کہا:

کہ اچھا.... میں مینہ برساؤں گا.... اطمینان رکھو.... اور ساتھ ہی اس کے تھم ویا.... کہم فلاں تاریخ .... اور فلاں روز .... مصرکے میدان میں نگلیں گے .... اور پیرہ ہار ہے ایک پہاڑ پر پہنچ کر .... مینہ برسائیں گے .... اس روز ہمارے ساتھ مصر کا بچہ بچہ جلوس کے ہمراہ چلے .... اور پھر ہمارے مینہ برسانے کا تما شاد کھے .... کہ وہاں ہم مینہ برسائیں گے ....

ی خبرنہ صرف مصر میں مشہور ہوئی .... بلکہ دور دور .... اور ملکوں ملکوں .... شہرت پکڑ گئی .... کہ فلاں تاریخ .... اور فلال دن .... فرعون اپنی قدرت سے مینہ برسائے گئی .... جس کے لئے تاریخ مقررہ پر عالم جمع ہوگیا .... اور اب فرعون تنہائی کے ساتھ

المنظم وسلى النبين المنظم المن

اپنے قلعہ سے نکلا.... اور لکھا ہے کہ مخلوق کو ساتھ لے کرمصر کے میدان میں پہنچا.... اور پھر وہاں سے ایک پہاڑ کی جانب اپنا رخ کیا.... اور حکم دیا.... تم سب لوگ یہیں کھڑے رہو....

ہم پہاڑ پر جا کرتمہارے لئے مینہ برساتے ہیں .... ہے کہہ کرفرعون اپنے جلوس سے نکل .... اور تن تنہا ایک پہاڑ پر چڑھا چلا گیا .... اور جاتے جاتے تمام مخلوق کی نظروں سے غائب ہو گیا .... اور اب اس نے مڑکر دیکھا .... کہ میں سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا .... اور اب مجھے کوئی دیکھا تو نہیں ہے .... دیکھا ہر چہار طرف کوئی آ دمی ... اور اب مجھے کوئی دیکھا تو نہیں ہے .... دیکھا ہر چہار طرف کوئی آ دمی .... یا آ دم زاد نظر نہیں آ تا .... جلدی سے پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہو گیا .... اور ایک پوری خلوت میں چہاج کراس نے اپنے سرکا تا ہے پھینک دیا .... اور اپنالباس اور ایک پوری خلوت میں گڑئے کراس نے اپنے سرکا تا ہے پھینک دیا .... اور اپنالباس فاخرہ دھجیاں دھجیاں کردیا .... اور سر پر خاک ڈالٹا ہوا .... اس وحدہ لا شریک کی درگاہ میں گڑئے اتا ہوا سجد سے میں گرا .... اور س کی حضوری میں نہا یت درد کے ساتھ روتے میں گڑئے فریا دو یکا شروع کی ....

ایک ہے تواہے خدائے ذوالجلال
ہے بقاتیرے لئے ائے باکمال
سب کے سب ہوجائیں گے آخرفنا
تو ہی بس باقی رہے گا ہے خدا
جانتا ہوں میں مجھے اچھی طرح
تجھ سے واقف ہوں بس پوری طرح
میں نے جو دعویٰ خدائی کا کیا
ملک تیراکس جگہ سے کم ہوا

بعض مفسرین نے لکھاہے .... کہاس وقت فرعون نے بیجھی کہاتھا....

الہی! توحق پر ہے.... اور میں باطل پر ہوں.... اور میر ارب بے نیاز و بے پر واہ ہے.... اور میں نے دنیا کو بعوض آخرت کے اختیار کیا....

اے میرے رب! جو کچھ مجھ کو دینا ہے.... تو وہ مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دیدے.... اور میں آخرت میں نہیں جا ہتا ہول.... اور میں آخرت میں نہیں جا ہتا ہول.... اور یہ مجھ کوخوب معلوم ہے.... کر آخرت میں میرے لئے سوائے دوزخ کے .... اور کچھ نہ ہوگا....

جبرائيل كوفرعون كاخودا بني سزابتانا

20.... جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں بید عاومنا جات کی ..... تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے.... اوراس غار کے منہ پر کھڑے ہوگئے....

اور فرعون نے کہا: تو یہاں کیوں آیا؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں ہے ..... کل دربار میں آیا.... وہاں میں اس کا انصاف کردوں گا.... اوراس وقت تو یہاں سے چلا جا.... کچروہ بولا.... کہتم ہمارا انصاف یہیں کردو.... اور بغیر انصاف کرائے ہوئے ہم یہاں سے نہیں جا کیں گے ..... چنا نچہ یہ مکالمہ ہوہی رہا تھا.... کہ ادھر آسان سے بارش بری .... دریائے نیل کھر گیا.... یہ د کھے کر بارش بری .... دریائے نیل کھر گیا.... یہ د کھے کہ فرعون نے بہت خوشی محسوں کی .... اور اسی خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے فرعون نے بہت خوشی محسوں کی .... اور اسی خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے

کہانے جوان!تم کیا چاہتے ہو؟اس کے پوچھنے پر.... اس نو جوان نے فرعون سے کہا: جو بندہ خداوند عالم کی نا فرمانی کرے.... اوراس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کر ہے.... اور خداوند قد وس اس پراپنی مہر یانی کرے.... تو تم مجھ کو یہ بتاؤ؟ کہاس بندہ کی کیا سزاہے؟

### 

فرعون نے جواب دی ..... کہاس بندہ کی سزاتو یہ ہے ..... کہاس کو دریائے نیل میں ڈبوکر مارنا جا ہیے .....

اس نوجوان نے بیجواب س کر کہا: کہ بہت اچھا.... آپ اس کو مجھے لکھ کردے دریاں سے میادداشت رہے .... اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا.... آپ کے حضور میں اظہار کرے گا....

فرعون بولا.... کہ بھی یہاں تو دوات قلم وکا غذیبیں.... میں کس طرح لکھوں؟

اس نو جوان نے کہا: کہ میں دیتا ہوں.... تم لکھو.... پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹے کرخوشی سے لکھا.... کہ جو بندہ اپنے خداوند کی نافر مانی کرے گا.... اوراس کا اندر بیٹے کرخوشی نہ مانے.... اور خداوند اس کو سب طرح سے آرام دے.... تو اس بندہ کی سزایہ ہے.... کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبوکر مارا جائے....

چنانچ فرعون جب خدا کی گرفت میں آکرخود دریا میں ڈو بنے لگا.... تو حضرت ہرائیل نے اس کا وہی فتو کی اس کے سامنے کردیا.... فرعون اپنا ہی فتو کی دیکھ کر گھبرا گیا....اورائی فتو کی کے مطابق غرق ہوگیا (خزائن العرفان سام)

فرعون کی اہلیس سے ملاقات

21 ....ایک دن ابلیس ملعون فرعون کے پاس آیا.... اور اس سے پوچھنے

....b

كهركيا توجهه كوبهجاتا

فرعون نے جواب دیا .... ہاں! میں جھ کوخوب پہچا نتا ہوں .... تیرے ہی بہکانے سے آدم وحواجنت سے نکالے گئے .... تیرے ہی بہکانے سے ہابیل نے قابیل کو مارا ....

www.besturdubooks.net

#### و تذكره موسى النين الني

تیرے ہی بہکانے سے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل نہ کیا....اور طوفان کے عذاب میں گرفتار ہوئے....

تیرے ہی بہکانے سے بنی اسرائیل نے سامری کے گوسالے کی پرستش کی ..... تیرے ہی بہکانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنوئیں میں گرایا .....

اور تیرے ہی بہکانے سے ہود کی قوم والوں نے حضرت ہودعلیہ السلام کی ہدایت پر عمل نہ کیا.....

اورآ ندھی کےعذاب میں مبتلا ہوئے....

تیرے ہی بہکانے سے قوم ثمود نے ناقہ صالح کے پاؤں کائے..... جن کی وجہ سے ان پر بجلی کاعذاب نازل ہوا....

تیرے ہی بہکانے سے قوم لوط سے گناہان کبیرہ سرز دہوئے.... اور ان کا تختہ تبا ہوا....

تیرے ہی بہکانے سے نمرود نے حضرت ابراہیم کوآگ میں ڈالا.... ابلیس نے جواب دیا.... کہ خیر میں نے تو جو کچھ کیا.... وہ کیا..... مگرتم اپنی خیر مناؤ.... تم تو مجھے سے بڑھ چڑھ کرہو....

فرعون نے يو جھا .... آخر يدكوں؟

ابلیس نے جواب دیا.... دیکھوتم سے عمر میں بڑا ہوں.... علم میں بھی زیادہ ہوں.... قوت بھی زیادہ ہوں.... قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں.... گرتمہاری طرح میں نے اس کی جراًت نہیں کی ۔... کہ خدائی کا دعویٰ کروں.... اور عبد ہو کے اپنے کو معبود ظاہر کروں.... فرعون سلطنت کی لا کچ میں ایمان سے محروم ہوگیا....

ایک روز ابلیس لعین نے فرعون کے پاس جا کر دریا فٹٹ کیا.... کہ کیا تو مجھے جانتا ہے؟

www.besturdubooks.net

تو فرعون نے کہا: ہاں جا نتا ہوں....

توشيطان بي كمني لكا....

كەاپىفرغون! توايك خصلت مىں مجھ سے بھی فوقیت رکھتا ہے....

فرعون نےمعلوم کیا.... آخروہ کونسی خصلت ہے؟

تو ابلیس کہنے لگا.... کہتو نے خدائی کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر جراُت کی ہے ..... حالانکہ میں جمھ سے بڑھا ۔۔۔ اور وقت میں جمھ سے بڑھا ہوا نکہ میں جمھ سے زیادہ ..... اور وقت میں جمھ سے بڑھا ہوا ،.... اور میں نے تیری ہوا ہوں .... اور میں نے تیری طرح خدائی کا دعویٰ نہیں کیا .....

شیطان کی بیرگفتگوس کرفرعون کہنے لگا.... کہ تونے سیج کہا.... بیرواقعی میری جراکت بے جاہے.... جس سے میں اب تو بہ کرتا ہوں....

مگرابلیس تو پھرابلیس ہی تھا... فوراً کہنے لگا.... کھہر کھہر .... ابھی اس سے توبہ نہ کر ۔... تو کر ۔... تو کر ۔... کونکہ اہل مصرتیری خدائی کوتسلیم کر چکے ہیں .... اب اگر تو توبہ کر ہے گا.... تو لوگ تیر ہے خلاف ہوکر تیرا ملک چھین لیس گے .... اور بیسلطنت تیر ہے ہاتھ سے جاتی رہے گا.... در تیے گا.... در تو ذکیل وخوار ہو جائے گا....

فرعون کی سمجھ میں آگیا.... اور سلطنت کے لاچ نے اس کوتو بہ سے روک دیا.... اور ابلیس سے دریافت کیا.... اچھا بہتو بتا دو.... کہروئے زمین پر مجھ سے زیادہ بدتر بھی تو کسی کو جانتا ہے؟

بس میر کہد کرابلیس وہاں سے چلتا بنا.... اور فرعون کواس کی فرعونیت پراور زیادہ پختہ

(كتاب قليوبي)

كرو.... لعن الله عليهما

دیکھو.... ابلیس نے فرعون کو دنیا کا لالچ دے کرتو بہ سے روک دیا.... اور اپنی طرح اس کوبھی ابدی لعنت میں مصروف کر دیا....

فرعون شيطان سے زيادہ بد بخت نكلا

22 .... ایک دفعہ فرعون نے شیطان سے پوچھا.... کہ تونے اپنے سے زیادہ کوئی بد بخت دیکھا ہے؟

کہنے لگاہاں! کسی شخص کے پاس عمرہ گھوڑا ہو.... تو اس پر دوسر اشخص جلے.... پھر اس شخص ہے؟ اس شخص سے کہا جائے.... کہ بختے بھی ایسا گھوڑا دیا جائے.... پھرتو خوش ہے؟ تو وہ کہنے لگا.... کہاس کے یاس پی گھوڑا نہ ہو.... جا ہے میرے یاس ہو.... یا نہ

ووہ ہے لا۔۔۔۔ کہ اس سے پاس بھی گھوڑا ہو۔۔۔۔ اور میرے پاس بھی گھوڑا

ہو....اس سے میرادل مطنڈ انہیں ہوگا.... تواپیا شخص مجھ سے زیادہ بدبخت ہے....

ہو۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی کورزق دے۔۔۔۔ اوراس کوجلن گھیر لے۔۔۔۔ کہاس کو بیرزق کیوں ملا ہے۔۔۔۔ تو بید صدر تے۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بردی نعمت ۔۔۔۔ جو کسی بندے پر ہوسکتا ہے۔۔۔۔ وہ ہے ایمان کی نعمت ۔۔۔۔ اس نعمت سے بردھ کرکوئی بھی نعمت نہیں ہے۔۔۔۔ یہ نعمت ہیں میں میں داخل ہوگا۔۔۔۔ تو انسان کتنے بھی گناہ کرے۔۔۔۔ لیکن وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔۔۔۔ گرکافر مشرک اور منافق کیلئے

سرے.... ین وہ بالا کر بعث میں دائں ہوہ... نجات نہیں ہے....ان کا ٹھکا نہ ہمیشہ جہنم ہے....



شيطان كافرعون كوتنبيه كرنا

23....ایک بار ابلیس فرعون کے پاس گیا.... اور کہنے لگا: کہ تو خدائی کا

دعویٰ کرتاہے....

اس نے کہاماں!....

کہاکس دلیل سے؟....

اس نے کہا.... ہزار جادوگروں کی وجہ ہے....

اس نے کہا: اچھا! انہیں میر ہے سامنے جمع کر....

اس نے ان سب کوجمع کیا.... انہوں نے اپنے جادو تھینکے.... شیطان نے جو

ایک پھوٹک ماری... تو ان کا سارا جادو... هیاء امنثوراً... ہوکر اُڑ گیا... پھر

دوبارہ جواس نے مجھونک ماری .... توان کے جادو سے بھی زیادہ دکھلا دیا ....

اور فرعون سے یو جھا.... کہ بتا!ان کا جادوزیادہ زور کا ہے....یا میرا؟

اس نے کہا:ان کانہیں .... بلکہ تیرا جادو....

تب فرعون سے کہنے لگا: باوجود مکہ میری بیرحالت ہے.... لیکن خدانے مجھے اپنا بندہ بنانا بھی پسنہیں کیا .... پھر باوجود تیرے عاجز ہونے کے .... تجھے اپنا شریک بنانا (حواله زهدالجالس)

کسے پیندکرےگا؟

### براق اور فرعون كالكور ااور فرعون كے عجائبات:

علامہ جلسی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے.... کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون بادشاہ تھا.... اس کے گھوڑے کی بھی یہی خصوصات بتلائی گئ

چنانچہ ایک روایت کی ہے.... کہ فرعون کے پاس چار عبائبات تھے.... ایک تو اس کی داڑھی تھی.... جوآٹھ بالشت کمبی تھی.... اور بالکل سبز رنگ کی تھی.... جبکہ خود اس کا قد سات بالشت کا تھا.... اس طرح فرعون کی داڑھی خود فرعون سے ایک بالشت کم بھی تھی....

ای طرح ایک فرعون کا گھوڑ اتھا.... کہیں اس کو گھوڑ ہے ہے ہجائے ہرزون بھی کہا گیا ہے ... جوشٹو ... اور ترکی گھوڑ ہے کو کہتے ہیں ... جب وہ پہاڑ پر چڑھتا تھا... تو اس کی اگلی ٹائلیں جھوٹی ہوجاتی تھیں ... اور جب بائلیں کمی ہوجاتی تھیں ... اور جب بلندی سے نیچاتر تا تھا... تو اس کا الٹا ہوجاتا تھا... اس طرح اتر نے اور چڑھنے میں بلندی سے نیچاتر تا تھا... تو اس کا الٹا ہوجاتا تھا... اس طرح اتر نے اور چڑھنے میں فرعون کو تکلیف نہیں ہوتی تھی ... ورادام السیر علامطبی )

### كى اينك كاموجدكون؟:

بیان کرتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لیکر.... حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے تک .... پختہ اینٹ ہیں تھی .... فرعون نے ہی سب سے پہلے پختہ اینٹ سے مکان بنوائے .... آرام دہ اور آسان ترین مکان بنانے کے لئے بانس .... اور تھجور سر کنٹ گھاس .... وغیرہ کو استعال میں لایا جائے .... بہت سے لوگ روز محشر تمنا کریں گے .... کاش ہم گھاس وغیرہ کے مکانوں میں زندگی بسر کرتے ....

بیان کرتے ہیں .... کہ حضرت حسن بھری علیہ الرحمۃ کسی کے ہاں مہمان خانے ہوئے .... میزبان نے دوقتم کے مکان بنا رکھے تھے .... اور دونوں مہمان خانے تھے .... اور ایک پختہ .... اور ایک کیا .... دونوں میں مہمان نوازی کا سامان موجود تھا .... اس نے آپ سے عرض کیا .... آپ کو نے مکان میں قیام پندفرما کیں گے .... آپ نے کیے مکان میں قیام پذیر ہونا پند کیا .... اور فرمایا: بیسایہ اس سائے سے اچھا نے کیے مکان میں قیام پذیر ہونا پند کیا .... اور فرمایا: بیسایہ اس سائے سے اچھا

### 

ہے.... جس کا حساب دینا بڑے.... یعنی لکڑی کے مکان سے امن کی خوشبو آتی ہے.... جب کا حساب دینا بڑے .... کیڑی کے مکان میں عاجزی وتواضع کا ہے.... جبکہ پختہ مکان تکبر سے ملوث ہے .... کیڑی کے مکان میں عاجزی وتواضع کا پیدا ہونا فطری امر ہے.... جبکہ پختہ عجب ونمائش کے باعث تکبر کی شیر ہے.... جبکہ پختہ عجب ونمائش کے باعث تکبر کی شیر ہے....

### فرعون کے دربارمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اکرام:

جب حضرت موی علیه السلام ذراقوی ہوگئے.... تو اہلیہ فرعون نے ان کی والدہ سے کہا: کہ یہ بچہ مجھے آکرد کھلا جاؤ.... کہ میں اس کے دیکھنے کیلئے بے چین ہوں.... اور اہلیہ فرعون نے اپنے سب درباریوں کو تھم دیا.... کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آرہا ہے.... تم میں سے کوئی ایسانہ رہے .... جواس کا اکرام نہ کرے .... اور کوئی ہدیہ اس کو پیش نہ کرے .... اور میں خوداس کی گرانی کروں گی .... کتم لوگ اس معاملہ میں کیا کرتے ہو....

اس کااثریہ ہوا.... کہ جس وقت حضرت موئی علیہ السلام اپنی والدہ کیساتھ گھرسے نکلے.... اُسی وقت سے ان پرتحفول اور ہدایا کی بارش ہونے گئی.... یہاں تک کہ اہلیہ فرعون کے پاس بہنچ .... تواس نے اپنے پاس سے خاص تخف .... اور ہدیئے الگ پیش کئے....

اہلیہ فرعون ان کود مکھ کر بے حدمسر ور ہوئی.... اور بیسب تخفے حضرت موی علیہ السلام کی والدہ کودیدئے....

اس کے بعد اہلیہ فرعون نے کہا: کہ اب میں ان کوفرعون کے پاس لے جاتی ہوں.... وہ ان کوانعا مات اور تخفے دیں گے .... جب ان کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی.... تو فرعون نے ان کواپی گود میں لے لیا....

### فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کواپنا بیٹا بنالیا

24 . . . . و امام کلبی نے کہا: جوان ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کا بیٹا کہا جانے لگا.... اور آپ کی والدہ نے بھی بیہ بات سنی.... تو اس کوبیہ بات اتنی شاق گزری.... کہ قریب تھا وہ ظاہر کردیت سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرابیٹا ہے....

بعض اہل تفسیر نے بیمطلب بیان کیا ہے ..... کہ والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کادل غم وفکر سے خالی ہوگیا ..... اس کوکوئی غم نہ رہا .... جب کہ اس نے س لیا ..... کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفر عون نے بیٹا بنالیا ہے ..... بیہ بات س کر اس کو اتن خوشی ہوئی ..... کہ خوشی سے مغلوب ہوکر وہ قریب تھا کہ ظاہر کر دیتی ..... کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میر ابیٹا ہے ..... میرے بیٹے کوفر عون نے بیٹا بنایا ہے ..... کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میر ابیٹا ہے ..... میرے بیٹے کوفر عون نے بیٹا بنایا ہے .....

ابن جریر.... اورابن ابی حاتم نے سدی کابیان قل کیا ہے .... کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا: کہ میں تم کوایک ایسی عورت بتاتی ہوں.... کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ پی لےگا.... اور پھر ماں کو لے کرآگئی... اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماں کے بپتان کومنہ میں لے لیا.... تو قریب تھا کہ ماں بول اٹھتی.... بیتو میرا ہی بیٹا ہے .... لیکن اللہ نے اس کوا ظہار سے بچالیا....

یوسف بن حسین نے کہا: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دو تھم دیئے گئے تھے .... اور دو بشارتیں دی گئی تھیں .... لیکن اس کو کئی تھیں .... لیکن اس کو کسی چیز سے کوئی فائدہ اس وقت تک نہیں بہنچا .... جب تک اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی .... اور اس کے دل کو مضبوط نہ کیا .... اور بے چینی کوسکون سے نہ بدلا .... تا کہ وہ ان مومنوں میں سے ہوجائے .... جواللہ کے وعدہ پر پختہ بھر وسہ رکھتے ہیں ....



مظهری)

### حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مرغ سے گفتگو

پھر جب حفرت موئی علیہ السلام آٹھ سال کے ہوگئے.... تو ایک دن فرعون کے سامنے نہایت ادب سے بیٹھے ہوئے تھے.... فرعون نے غلام کواشارہ کیا.... ہمارے جنگی مرغ کھول دو.... چنا نچہ اس نے پہلے مرغ کھولا.... جونہایت قد آور اور بڑے بڑے پروں والا تھا.... جس نے کھولتے ہی اپنے بڑے بردے باز وہلائے.... اور اپنی بولی میں نہایت رُور سے ایک آواز لگائی....

جے من کر بیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: پیج کہتا ہے.... فرعون تعجب سے دریافت کرتا ہے ..... کہا نے فرزند! کیا کہتا ہے؟

آپ نے فر مایا اِس نے اپنی زبان میں خدا کی خوبی اور اُسکی تعریف بیان کی ہے....جوفی الحقیقت اِسی تعریف کے قابل ہے....

فرعون نے کہا: مرغ کوان باتوں سے کیا تعلق؟

اے فرزند! بیصرف تم اپنی ذہانت سے ایسی ایسی ہاتیں بنایا کرتے ہو ....

ریے سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرغ کوآ واز دی.... مرغ! ہمارے زبان میں خدا کی وہی تعریف بیان کر.... جوتو نے اس سے پہلے اپنی زبان میں بیان کی تھی ....

چنانچ مرغ نے زبان انسانی میں خداکی وہی حمد وثنابیان کی .... جواپنی زبان میں کی تخصی ساج کے جناب میں کی تخصی ساب بھی حضرت موٹی علیہ السلام نے یہی فر مایا ..... کہ تو بھے کہ تا ہے .... اب تو فرعون نے پوچھا کہ مرغ نے کیا کہا؟ ..... تو آپ نے کہا کہ مرغ کہ دہا تھا کہ پاک

ہے وہ پروردگار جس نے ایک چرواہے کو ایک طویل عرصہ سے اقتد اراور دولت سے نواز رکھا ہے ..... فرعون نے دریافت کیا کہ مرغ کوان باتوں سے کیا سروکار ہوسکتا ہے .....

اس پرحفرت موسی علیه السلام نے مرغ سے کہا کہ تواپی زبان سے سلیس الفاظ میں یہ بات دہرا دے .... مرغ نے وہ بات دہرادی .... یہ ن کر وہ متعجب ہوا .... اس وقت اس کا وزیر ہامان مردود موجود تھا .... اس نے کہا کہ بیمرغ جادو کے چنگل میں آگیا ہے .... الہذا اسے ذرئ کردیا جائے .... اس وقت مرغ کوذرئ کردیا گیا .... ذرئ ہونے کے بعد وہ مرغ اللہ کے تکم سے دوبارہ زندہ ہوگیا .... اور اڑ کرنظروں سے اوجھل ہوگیا .....

# 9سال کے عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی بیٹائی کرنا

25.... حضرت موسیٰ علیہ السلام نو سال کے ہوئے تو فرعون نے آپ کو اپنے ساتھ شاہی تخت پر بٹھایا.... وزراء اور دیگر کارندے تخت کے ارد گرد کھڑے تھے .... پھرفرعون نے تکبر میں آکر کفراور جہالت کی باتیں شروع کردیں....

اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آگیا.... اور آپ نے تخت کو زور سے لات لگائی.... تخت کے پائے ٹوٹ گئے.... اور فرعون زمین برگر گیا.... اس کی ناک ٹوٹ گئی.... اور ناک سے خون بہنے لگا.... درباری گھبرا گئے....

حضرت موی علیہ السلام وہاں سے بھاگ کرمحل میں چلے گئے .... اور حضرت آسیہ سے لیٹ گئے ..... آپ نے حضرت آسیہ سے لیٹ گئے ..... آپ نے حضرت آسیہ کوسارا ماجرا کہہ سنایا ..... اسی دوران فرعون بھی

وہاں پہنچا.... اور حضرت آسیہ سے شکایت کرنے لگا: اس پر حضرت آسیہ نے کہا کہ چھوٹے نیجے تو والدین کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں....

# حضرت موسی علیه السلام کا بکری کوزنده کرنا

26 .... فرعون کی ناک سے خون بہہ رہا تھا اسی دوران کھانا آگیا....

فرعون ناک پر کپڑار کھ کر کھانے کو بیٹھا....

حضرت موی علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھ گئے .... باور جی نے اس دن بکری کا سالن بچہ تنور میں پکایا تھا .... جوفرعون کے سامنے رکھ دیا گیا .... اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

قسم باذن الله میکهناتھا کہ بکری کا بچیزندہ ہوکردوڑنے لگا: فرعون کوتعجب ہوا....
اس پرحضرت آسیہ نے کہا کہ بیساری چیزیں تمہاری بادشاہت کوزندہ رکھنے میں کارآ مد
ہونگی .... لہذا اس لڑ کے کوغنیمت مجھو .... اور اس کے ساتھ برابر تاؤنہ کیا کرو.... اس
کے بعد فرعون آپ کا بہت احترام کرنے لگا.... اس طرح حضرت موی علیہ السلام بیس
سال کے ہوگئے ....

## حضرت موسى عليه السلام 20 وين سال مين

27 .... و حضرت موی علیه السلام جب پورے بیں سال کے ہوگئے .... تو اب پوشیدہ پوشیدہ پشکل نماز خدا کی عبادت میں مصروف رہنے گئے .... چنانچہ ایک روز دریا کے کنار بے فرعون کے ایک مصاحب نے آپ کونماذ پڑھتے و کیے کر آپ سے کہا کہ میں فرعون سے کہوں گا کہ آپ کا فرز ندموی آپ کے سوائس دوسر نے کی عبادت کرتا ہے .... بین میر آپ کو خصہ آپا .... اور زمین کواشارہ کیا کہ اے زمین پکڑاس کو ....

چنانچہوہ شخص اسی وفت گھٹنوں تک زمین میں ھنس گیا.... جس پروہ بہت چیخا اور واویلا کی .....ادرکہا کہ میں تو بہ کرتا ہوں کہ آپ کی نماز کا حال کسی سے نہ کہوں گا....

بیان کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لئے دعا کی ..... وہ اس وقت زمین سے نکل آیا ..... اورا پنے راستے چلا گیا ..... لیکن نماز پڑھنے کی خبریں مشہور ہوئیں ..... اور وفتہ رفتہ فرعون کے کا نول تک بھی پہنچ گئی .... اب فرعون کو آپ کی نماز پڑھنے کا حال معلوم ہوا تو اس نے لوگول سے کہا کہ اب جہال کہیں موکیٰ کو تم لوگ نماز پڑھتا دکھو .... فوراً مجھے اطلاع دو .... میں بھی دیھوں کس طرح اور کس کی نماز پڑھتا ہے .... اور کس کی عبادت کرتا ہے .....

چنانچہ بیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز کسی مقام پر نماز پڑھ رہے تھے.... خبر داروں نے جس کی فرعون کو خبر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے فرزنداس وقت فلاں جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں.... چلئے ملاحظہ فرما لیجئے.... فرعون اسی وقت وہاں پہنچا.... دیکھا کہ فی الحقیقت وہ نماز میں مصروف ہیں.... خاموش کھڑاد کھتا ، رہا.... جب پیارے موسیٰ نماز سے فارغ ہوئے تو فرعون نے یو چھا کہ

اےموسیٰ! بیکس کی عبادت کررہے ہو؟....

آپ نے فرمایا کہ میں اپناس آقا کی عبادت کررہا ہوں .... جو مجھے کھلا تا اور بلاتا ہے .... اور جس نے مجھے بڑا کیا .... اور بیس کر فرعون کہتا ہے کہ موسیٰ سے کہتے ہو .... حقیقت میں میں ہی تہہیں کھلا تا بلاتا ہوں .... اور میں نے ہی چھوٹے سے بڑا کیا .... اور بیت اور تم ہمارے بہت اور بیدلوگ تم پر بہتان با ندھا کرتے ہیں .... بی چھوٹے ہیں .... اور تم ہمارے بہت اچھے فرزند ہو .... بیکہ کر فرعون آپ کو اپنے ساتھ در بار میں لے گیا .... اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت خوش ہوا ....

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تمیں سال کی ہوگئی تو اب آپ نے اپنی قوم بنی

اسرائیل سے میل جول شروع کیا.... اور آپ کی صحبت میں تمام عمائدین بنی اسرائیل آکر بیٹھنے گئے.... اور اپنے تمام مصائب جو کہ فرعون ان پر مدتوں سے ظلم توڑ رہا ہے.... بیان کرنے شروع کیے....

جب بیارے حضرت موی نے بنی اسرائیل سے فرعون کے مظالم سے تو معلوم کیا کہ اسے قوم افرعون بیٹلم کب سے تو ڈر ہا ہے ..... لوگوں نے بیان کیا کہ:

اے حضرت موی آپ کی پیدائش سے پہلے ہم پرظلم تو ڈے گئے ..... اور وہ ظلم جب سے آج کے دن تک برابر جاری ہیں ..... آہ دیکھئے کب ہمیں اس عذاب سے ہمیں خلاصی ہوتی ہے ..... جس کے جواب میں حضرت موی نے فرمایا کہ ہمیں خلاصی ہوتی ہے ..... جس کے جواب میں حضرت موی نے فرمایا کہ یہ تکلیف صرف تمہارے گناہوں کی شامت سے ہے ..... ورنہ خدا کی پر ظلم نیوں کیا کرتا ..... اچھا اب تم اپنے خدا سے کوئی نذر مانو کہ اگر وہ تم کو فرعون کے عذاب سے نجات بخشے تو تم اس کا شکر بیادا کیا کروگے .....

سب نے بالا تفاق نہایت خوشی سے منظور کرتے ہوئے کہا کہ ہم خدا کے لئے روز ے کھیں گے .... اور مسکینوں کو کھا نا کھلائیں گے .... آپ نے فر مایا یہ ہیں .... بلکہ تم اپنے فسق و فجور سے تو بہ کرو.... عجب نہیں کہ وہ تمہاری مصیبتیں دور کرد ہے .... کیونکہ وہ بڑا سننے والا .... اور قبول کرنے والا ہے ....

حضرت موسى عليه السلام كاطا فتؤرمكته

28 .... ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کالکڑیوں کا گھٹا اٹھائے ہوئے آرہاتھا۔... اور کہا کہ بیلکڑیاں فرعون کے باور چی خانے میں اتاردے....

حضرت موی علیہ السلام وہاں سے گذرر ہے تھے..... آپ کود کی کر اس شخص نے www.besturdubooks.net

مدد كيليخ يكارا....

حضرت موی علیہ السلام دوڑ کر اس کے قریب پہنچے.... اور اس نے فرعونی کو سمجھانے کی کوشش کی .... لیکن وہ اکڑنے لگا.... اس پرطیش میں آکر حضرت موسی علیہ السلام نے اس کے سر پرایک گھونسہ مارا.... وہ سپاہی و ہیں ڈھیر ہوگیا.... اور مرگیا.... وہ خص تو اپنے گھر چلا گیا.... لیکن لوگ با تیں کرنے لگے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے ایک قبطی کو مار ڈالا... فرعون کے سامنے فریا د پیش کی گئی.... اول تو فرعون کو یقین نہ آیا کہ حضرت موسی علیہ السلام کسی قبطی کو آل کرسکتے ہیں....

### ايك مخرن حضرت موسى عليه السلام كوبتاديا:

وجاء رجل من اقصى المدينة يسعىٰ قال يلموسىٰ انّ الملأيا تمرون بك ليقتلوك فاخرج انى لك من النّصحين (پ٢٠٠ورت القص ٢٠٠)

اورشہرکے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا.... کہا:

ائے حضرت موی علیہ السلام در بار والے فرعونی درباری آپ کے تل کا مشورہ کررہے ہیں.... تو نکل جائے میں آپ کا خیرخواہ ہوں....

بعض روایت میں ہے کہ اس کا نام شمعون تھا.... حضرت موسیٰ علیہ السلام کوخبر دینے والا کہ وہ لوگ تمہار نے تل کا مشورہ کر رہے ہیں.... اور فرعون نے تمہیں قبل کرنے کا فیصلہ بھی کردیا ہے .... بیشخص آلِ فرعون سے تھا.... جومومن تھا.... لیکن ایمان کو چھیا تا تھا....



حضرت موسى عليه السلام كي توبه

29 .... مفسرین نے لکھا ہے جب حضرت موی علیہ السلام کے ہاتھ سے نادانستہ ایک قبطی فرعونی کاقتل ہوگیا تھا .... جس پرانہوں نے اپنے رب سے اس طرح معذرت کی تھی ....

اے میرے رب میں نے اپنے آپ پرظلم کر ڈالا ہے.... میری مغفرت فرمادے....اللہ نے ان کومعاف فرمادیا.... (هس آیدا)

اس معافی پر حضرت موسی علیه السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب! بیاحسان جوتو نے مجھ پر کیا ہے ....اس کے بعد میں بھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا....

(نقعسآیت ۱۷)

یعنی اب میں کسی ظالم کی اعانت نہیں کروں گا.... اور نہ اس کی بیثت بناہی .....
علاء سلف نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کو ظالم کی بیثت بناہی یا
اعانت سے کامل طور پراجتنا ب کرنا چاہئے ..... ظالم خواہ فرد ہویا گروہ ہو .... یا حکومت
وسلطنت .....

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف روانگی

مدین روانہ موٹ علیہ السلام مدین روانہ ہوئے.... راستہ میں بہت سے پریشانیاں سامنے آئیں.... جیسا کہ فسرین نے لکھا ہوئے.... راستہ میں بہت سے پریشانیاں سامنے آئیں.... جیسا کہ فسرین نے لکھا ہے آپ کواس کی مثل کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگئ تھی.... آپ کوراستہ کا بالکل علم نہیں

تھا.... پس اپنے رب سے حسن ظن تھا.... کہنے لگے امید ہے میرارب میری سیدھے راستہ کی طرف راہنمائی فرمائے گا....

مدین سے مرادوہ شہر ہے .... جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما ہے .... اس شہر کو مدین میں آٹھ دنوں کی مسافت اس شہر کو مدین کی طرف منسوب کیا گیا تھا .... مصراور مدین میں آٹھ دنوں کی مسافت تھی .... اس شہر پر فرعون کی حکمرانی نہ تھی اسی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو اسی شہر کی جانب جانے کی ہدایت دی ....

حضرت موی علیہ السلام نے نہ تو بیشہراس سے پہلے ..... کبھی دیکھا تھا.... اور نہ بی اس کا راستہ جانتے تھے ..... کوئی سواری پاس نہیں تھی ..... راستے کا کوئی خرج آپ کے پاس نہیں تھا..... صرف درختوں کے پتوں پرگزرکر کے آپ نے راستہ کو طے کیا..... راستہ دکھانے کے لئے اللہ تعالی نے آپ کی معاونت کے لئے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا....

فرعونی لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے ..... کین آپ کو تلاش نہ کرسکے ..... اور وہ مدین کو جانے کے 3راستے تھے ..... آپ نے درمیانی راہ کو اختیار کیا ..... اور وہ دوسر دراستوں پرآپ کو تلاش کرتے رہے ..... حتی کہ اللہ تعالی آپ کی حفاظت کررہا تھا تو وہ آپ کو تلاش کر بھی کیسے سکتے تھے؟ .....

شابىلباس سے فقیرانہ لباس تک

1 ....اليے حالات ميں ہجرت ناگز ريموجاتى ہے....

یہی سنت ہے....

حضرت موی علیہ السلام اسی وقت کوئی سامان ساتھ لئے بغیر مصر سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے .... مصر سے مدین کاراستہ آٹھ دن کا تھا....

#### 

حضرت موسیٰ علیہالسلام کےجسم پراس وقت صرف شاہی لباس تھارا ستے میں ایک جرواما ملا.... آب نے اسے شاہی لباس دے کر اس کا لباس پہن لیا.... اور چل وئے.... آپ کے ماس کھانے یہنے کا کوئی سامان نہ تھا.... راستے میں گھاس درختوں کے بیتے وغیرہ کھاتے رہے .... جس سےجسم کمزور ہوگیا .... ایک روایت میں ہے کہ آپ کے پیٹ میں گھاس اور پتے وغیرہ صاف نظر آنے لگے تھے.... اور پیدل چلتے جلتے یا وُں میں چھالے پڑ گئے تھے ....اس طرح مصائب برداشت کرتے ہوئے آپ ساتویں دن مدین بہنچ گئے ....مدین بہنچتے بہنچتے آپنہایت لاغر ہو گئے تھے ....

# راستهمیں فرشتہ کی غیبی مدد

حضرت موسیٰ علیہ السلام کاراستے کی گھاٹیوں میں پہنچے ایک آ دمی آیا اس نے آپ کو بتایا کہ قوم کے سردارآپ کے بارے میں مشورہ کررہے ہیں ....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات کے لیے دعا کی .... جب آپ راستہ کی گھاتی میں پہنچےتوایک فرشتہ آیا.... جو گھوڑے پرسوارتھا.... جس کے ہاتھ میں نیز ہ تھا.... جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو خوف سے سجدہ کیا.... اس فرشتے نے کہا: مجھ سجدہ نہ کرو.... بلکہ میرے پیچھے چلو.... آپ اس کے بیچھے چلنے لگے.... اس فرشتے نے مدین کی طرف آپ کی راہنمائی کی.... فرشتہ چاتا رہا.... يہاں تک كەحضرت موى عليه السلام كومدين لے آيا....

جب نتیخ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے .... اور تمام واقعه سنا يا تو انہوں نے کہانہ ڈرو.... تم ظالم قوم سے نجات یا چکے ہو.... اس شخ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو حکم دیا کہ وہ عصالے آئے .... بیرعصاوہ تھا جے ایک فرشتے نے انسانی صورت میں آ کر بطور امانت دیا تھا..... وہ بیٹی داخل ہوئی....وہ عصالیا....اوراسے لے آئی....

جب شخ حضرت شعیب علیہ السلام نے اسے دیکھا تو اپنی بیٹی سے کہا: کوئی اور لا ..... اس بجی نے اسے بھینک دیا ..... کسی اور کی تلاش کرنے لگی: اس کے ہاتھ میں وہی لگتا ..... وہ شخ (حضرت شعیب علیہ السلام) اسے بار بارلوٹا تے ..... ہر باراس بجی کے ہاتھ میں وہی عصا آتا ..... جب شخ نے بید یکھا تو اس لڑکی کو وصیت کی وہ عصا حضرت موئی علیہ السلام کودے دے ....

حضرت موی علیہ السلام اس عصائے ذریعے بکریاں چراتے رہے.... بھر شخ حضرت شعیب علیہ السلام شرمندہ ہوئے.... اور کہاوہ عصاتو دو بعت تھا.... وہ حضرت موی علیہ السلام کو ملنے کے لیے نکل پڑے .... جب حضرت موی علیہ السلام کو دیکھا تو کہا: مجھے عصادے دو....

فرشتہ چلتے ہوئے ان کے پاس آیا....اس نے دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ اس عصا کوز مین پررکھو.... جواسے اٹھالےگا... بیاسی کا ہوگا.... شیخ حضرت شعیب علیہ السلام نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگراٹھانے کی طاقت ندر کھی....

حضرت موى عليه السلام نے ہاتھ سے اسے پکڑا تواسے اٹھالیا....

شخ حفرت شعیب علیہ السلام نے عصا حفرت موئی علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیا۔... تو حضرت موئی علیہ السلام اس کے ساتھ دس سال تک بکریاں چراتے رہے .... امام عبد الرزاق عبد بن حمید ابن جریراور ابن منذر نے قادہ سے رجل کی پیفسیر نقل کی ہے کہ وہ ایک مومن تھا .... جوفر عون کی توم سے تعلق رکھتا تھا .... وہ دوڑتا ہوا آیا ....

آپ اس شہر سے نکل بڑے .... جبکہ میہ خوف بھی تھا کہ تلاش کرنے والے پکڑ ہی نہ لیس ....

حضرت موسیٰ کی فاقد شی

32 .... امام احمد نے زہد میں ابن منذر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے .... کہ جب حضرت موی علیہ السلام کنویں پر پہنچ .... تو کمزوری کی وجہ سے ان کے پیٹ سے سبزیوں کی سبزی دکھائی دے رہی تھی ....

امام ابن منذراور ابن حاتم رحم بما الله نے حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت موکی علیه السلام مدین کی طرف نکلے .... جَبَه مصراور مدین کے درمیان آٹھ دنوں کا فاصلہ تھا .... آپ کا کھانا درختوں کے پتے تھے .... آپ نگلے ورمیان آٹھ سے میں مینے تو قدم کا موزہ بھی گر گیا تھا ....

امام عبد بن حمیدر حمد الله نے حضرت عکر مدر حمد الله سے روایت نقل کی ہے کہ مدین تک کا فاصلہ پنینیس 35 دنوں کا تھا....

امام فریا بی ابن ابی شیبه عبد بن حمید ابن منذ راور ابن ابی حاتم رحمهم الله نے حضرت مجامد رحمہ الله سے قول نقل کیا ہے ۔.... کہامتہ سے مراد کھانا ہے ....

امام ابن منذررحمہ اللہ نے حضرت مجاہدر حمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ ان دونوں کے نام بیہ نتھے ۔۔۔ لیا ۔۔۔۔ صفورا۔۔۔۔ ان دونوں کی جارچھوٹی بہنیں تھیں ۔۔۔۔ جور بوڑ کو چھوٹے چشموں سے یانی بلاتی تھیں ۔۔۔۔۔

امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ www.besturdubooks.net

امام ابن جریرابن منذراورابن ابی احاتم رحمهم الله نے حضرت ابو ما لک رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ وہ دونوں اپنے ربوڑ کو رو کے رکھتی تھیں .... یہاں تک کہ لوگ فارغ ہوجا کیں .... اور کنوال ان کے لیے خالی ہوجائے .... (مصف ابن ابی شید، کتاب الفصائل، باب ماذکرنی مونی علید السلام، جلد ۲ صفی ۳۳۳ (۲۸۸۳۲)، مکتبة الزمان مدید منورہ) (تغیر طبری زیر آیت بذا، جلد ۲۰ منورہ) دارا حیاء الزراث العربی بروت) (ایشاً)

# حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر

وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی دور کھڑی تھیں ..... کہ کنویں سے پانی نکالنازور آور مردوں کا کام تھا.... اس پراستعال ہونے والے ڈول کودس آدمی مل کرنکا لتے تھے ..... اور کنویں کے منہ پرایک بچرر کھ دیا جاتا تھا.... اسے ڈھکنے کے لئے اور بڑائے کے لئے بھی دس آدمی مل کر ہٹاتے ....

نیز وہ بیجھی نہ جا ہتی تھیں کہان کے جانور دوسر بےلوگوں کے جانوروں سے مل جل جائیں کہانہیں علیحدہ کرنے میں دشواری ہو.... ان وجوہ کے پیش نظروہ اپنے جانوروں کوعلیحدہ ایک طرف روک کر کھڑی تھیں ..... لوگوں کے فارغ ہوکر چلے جانے کا انتظار کررہی تھیں ....

حضرت موی علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہتم ایک طرف اپنے جانوروں کوروک کر کیوں کھڑی ہو؟....

توانهوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں.... ہم خود بانی نکال نہیں سکتیں.... اس لئے ایک طرف کھڑی رہتی ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاکر چلے جائیں تو جو پانی حوض میں نے جائے.... وہ ہم اینے جانوروں کو پلالیں....

حضرت موی علیہ السلام نے لوگوں کو ان پر رحم کرنے کے لئے کہا.... یہ کہتے الیکن انہوں نے کہا کہ اگرتم استے ہدر دہوتو خود ہی بلا دو.... یہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری پھر کنویں کے منہ پر رکھ دیا.... آپ نے اکسلئے ہی اس پھر کو ہٹا دیا.... اور دس آ دمیوں کے نکا لنے والے ڈول کو اسکیے ہی اس پھر کو ہٹا دیا.... اور دس آ دمیوں کے نکا لنے والے ڈول کو اسکیے ہی نکال لیا....

ودعابالبر کہ ثم قرب غنمهما فشربت حتی رویت (تئیرہیر) اور برکت کی دعا کی.... اور ان کی بکریوں کو پانی کے قریب کیا.... وہ ایک ہی ڈول سے پانی پی کرسیراب ہوگئیں....

پھرآپایک طرف سائے میں بیٹھ گئے ....

اور الله تعالی کے حضور عرض کی .... اے الله مجھے کھانا عطافر مادے .... کے کوئکہ آپ سات ونوں سے صرف درختوں کے پتے ہی کھا رہے تھے .... (ماخوذار تغیر کیرمروح العانی)

سجان الله! نبی کی شان عظمت کا انداز ہ کیجئے! کہ سات دنوں سے بھو کے ..... لیکن

#### تذكره موسى الله المحالي المحال

دس آ دمیوں سے برا ھ کرزورا بھی موجود ہے.... سفر کی تھکان بھی اور کنواں سخت پیتی دھوپ میں لیکن کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بن کی.... ہمدر دی کی ایک عظیم مثال قائم کر دی....

#### حضرت موى عليه السلام كي مثالي طافت

حفرت عرفر ماتے ہیں کہ اس کنویں کے منہ کے ان چروا ہوں نے ایک بڑے پھر سے بند کردیا تھا.... جس چٹان کودس آ دی مل کرسر کا سکتے تھے .... آپ علیہ السلام نے تن تنہا اس پھر کو ہٹا دیا.... اور ایک ہی ڈول نکالا تھا.... جس میں خدانے برکت دی .... اور ان دونوں لڑکیوں کی بکریاں آ سودہ ہوگئیں .... اب آپ علیہ السلام تھے مارے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے ....

معرے مدین تک بیدل بھا گے دوڑ ہے آئے تے .... بیروں میں چھالے پڑگئے تھے.... کھانے کو کچھ پاس نہیں تھا.... درختوں کے پتے اور گھاس بھوس کھاتے رہے تھے.... بیٹ بیٹھ سے لگ رہا تھا.... اور گھاس کا سبز رنگ باہر سے نظر آ رہا تھا.... آدھی کھجور کے لئے بھی اس وقت آپ علیہ السلام ترسے ہوئے تھے.... حالانکہ اس وقت کی ساری مخلوق سے زیادہ برگزیدہ خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ تھے.... حسلوات الله و سلامه علیه

## وہ درخت جس کے سابیر میں

حضرت موسى عليه السلام بينه يق

مرین گیا.... اور وہاں کے لوگوں سے اس درخت کا پیع بوچھا: جس کے بیچے خدا کے کلیم

علیہ السلام نے سہارالیا تھا.... لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا.... میں نے دیکھا کہ دہ ایک سرسبز درخت ہے میرا جانور بھوکا تھا.... اس نے اس میں منہ ڈالا.... پیچ منہ میں لے کر بڑی دیر تک بدقت چبا تار ہا.... لیکن آخراس نے نکال ڈائے .... میں نے کلیم اللہ کے لئے دعا کی: اور وہاں سے واپس لوٹ آیا.... اور روایت میں ہے کہ آپ اس درخت کود کیھنے کو گئے تھے.... جس سے خدا تعالی نے آپ علیہ السلام سے باتیں کی تھیں .... جس سے خدا تعالی نے آپ علیہ السلام سے باتیں کی تھیں .... جس سے خدا ان شاء اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام سے باتیں کی تھیں .... جس کہ آئے گا....

سدیؓ فرماتے ہیں کہ بیہ بیول کا درخت تھا.... الغرض اس درخت تلے بیٹھ کرآپ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ:

اےرب! میں تیرے احسانوں کامختاج ہوں....

عطاً كا قول ہے كماس عورت نے بھى آپ كى دعاسى (حوالة نيراين كثر)

#### حضرت موسى عليه السلام كاالله على عليه السلام كاالله

رب انسى لسما انزلت الى من خير فقير من خير! يعنى كهاناتهور ابويابهت فقير يعن محتاج بهول المحتى ركمتا بهت فقير يعن محتاج بهول سائل مول بين ونكه لفظ فقيرا بين اندرسوال كامعنى ركمتا بهد بين محتاج بين محتاج المحتى وكتاب المحتى والمحتى والمح

حضرت ابن عباس نے فرمایا: حضرت موٹی نے اللہ سے ایک لقمہ طلب کیا..... جس سے اپنی کمرسیدھی کرسکیں ....

امام باتی نے فرمایا: حضرت موٹ اس وقت جیموارے کے ایک مکڑے کے مختاج سے اس کے من خیر فقیر فرمایا:

حضرت ابن عباس نے فرمایا: حضرت موسی نے دب انسی لسما انولت الی من خیر فقیر! کہا: حالانکہ آپ اللہ کے نزد یک بڑی عزت والے تھے....اس کی وجہ پھی



کہاس وقت آپ چھوارے کے ایک مکڑے کے تاج تھے (حوالتغیر مظہری)

#### ندكوره واقعه عصاصل شده چنداجم فوائد:

اس واقعہ سے چنداہم فوائد حاصل ہوئے....

1-اول به كه ضعفول كي امدادا نبياء كي منت ہے....

حضرت موی علیہ السلام نے دوعور توں کود یکھا کہ بکریوں کو پانی بلانے کے لئے لائی ہیں ۔۔۔۔ مگر ان کو لوگوں کے ہجوم کے سبب موقع نہیں مل رہا ۔۔۔۔ تو ان سے حال دریا فت کیا ۔۔۔۔

2-دوسرایه که اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات کرنے میں مضا کقتہیں..... جب تک کہ سی فتنہ کا ندیشہ نہ ہو....

3- تیسراید کداگر چه بیه واقعه اس زمانے کا ہے ..... جبکہ عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا.... جس کا سلسلہ اسلام کے بھی ابتدائی زمانہ تک جاری رہا.... ہجرت مدینہ کے بعد عورتوں کے لئے پردہ کے احکام نازل ہوئے .... لیکن اس وقت بھی پردہ کا جواصل مقصد ہے .... وہ طبعی شرافت اور حیاء کے سبب عورتوں میں موجود تھا کہ ضرورت کے باوجود مردوں کے ساتھ اختلاط گوارانہ کیا .... اور تکلیف اٹھانا قبول کیا .....

4- چوتھا یہ کہ عورتوں کا اس طرح کے کا موں کے لئے باہر نکلنا اس وقت بھی بیندیدہ نہیں تھا....اسی لئے انہوں نے اپنے والد کے معذور ہونے کا عذر بیان کیا....



# حضرت شعیب علیه السلام کا حضرت موسی علیه السلام کوطلب کرنا

..... قون الركيال حفرت شعيب عليه السلام كى بينيال تفيل ..... توان سے ان جب عام معمول سے ہد كرآج وہ جلدى اپنے گھر لوث كرآ كئيں ..... توان سے ان كے باپ نے بوچھا كرآج تم اتن جلدى كيے آئى ہو؟ .....

تو انہوں نے بتایا کہ آج کویں پر ایک نیک اور بہادر شخص تھا.... جس نے ہماری بر ایک نیک اور بہادر شخص تھا.... جس نے ہماری بر یوں کو پانی پلادی .... اس لئے ہم جلدی واپس آگئی ہیں کہ ہمیں تمام لوگوں کے فارغ ہونے اور باقی نج جانے والے پانی کا انتظار نہیں کرنا پڑا.... (حالہ تذکرہ الانیاء)

دوسری طرف حضرت موسی علیہ السلام ایک درخت کے بنچے سایہ حاصل کرنے کے لیے سایہ حاصل کرنے کے لیے گئے کہ آج بچیاں حلیہ السلام عرض کرنے لگے کہ آج بچیاں جلدی آگئی ہیں .... ضرور کوئی بات ہے ....

دوسری طرف حضرت موی علیہ السلام بھوکے تھے.... آپ علیہ السلام نے آسان کی طرف منہ اُٹھا کرید کہا:

رب انى لما انزلت الى من خير فقير!

بس اتناسنتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی آتھوں سے آنسوجاری ہوئے.... اور وہ اور فرمایا کہ افسوس وہ سخت مصیبت زدہ انہائی فاقے کی حالت میں ہے .... اور وہ مصیبت زدہ اس درخت کے نیچ بیٹھا ہوا اپنے مولا سے روٹی ما نگ رہا ہے .... خدا کے لئے جلدی جاؤ .... اور اسے گھر پر لاکر کھانا کھلاؤ .... مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے اس نے آٹھ روز سے کھانا نہیں کھایا ہے .... جلدی لاؤالیا نہ ہوکہ اس مسافر کو کھانا نہ دینے سے

اسشر پر کوئی عذاب الہٰی نازل نہ ہوجائے....

چنانچہا کی الی وقت اس مسافر کے لینے کے لیے روانہ ہوگئ ..... جاکر دیکھا تو وہ ایک باصفت مسافراً سی درخت کے نیچے بیٹھا ہے ....

آ کے خداتعالی فرماتا ہے....

فجاء اته احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک! جس کا ترجمه مفسرین یول کرتے ہیں.... که حضرت شعیب علیه السلام کی

صاجزادی نے درخت کے پاس آکراورمسافر کی طرف خطاب کر کے کہا کہ

میرے ضعیف باپ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کوسلام کہتے ہیں.... اور آپ کو یا دفر مار ہے ہیں.... جنہوں نے صرف اس لئے بلایا ہے کہ بکریوں کو پانی پلانے کی اُجرت آپ کودیں....

پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کا سلام اور ان کا پیغام س کر سروقد کھڑ ہے ہوگئے ..... اور ایک پیغمبر کی زیارت کا شوق آپ کو اور بھی زیادہ اُدھر کو لے جلا....

چنانچہ آگے آگے دختر نیک اختر ہے.... اور پیچھے مخترت موئی علیہ السلام ہیں.... کہیں ایسا ہوا کہ ہوا ہے اُس مبارک دختر کی پنڈلی کھل گئ.... حضرت موئی باحیاء ہیں کھڑے ہوگئے.... اور فر مایا کہ اے باعصمت! میں آگے چاتا ہوں.... اور تم میرے پیچھے چلو.... اور داستہ بتانے کے لئے کنگریاں ہاتھ میں لے لو.... جس سمت مہیں چلنا ہو برابر کنگریاں چھین چلی جاؤ.... اللہ اللہ کیا حیا داری ہے....

بنت حضرت شعیب علیه السلام کی حیاء پر قر آنی شهادت:

الله تعالی ان کی حیاداری کی تعریف فرما تا ہے....

فجائته احداهما تمشى على الستحياء!

یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ دختر نہایت حیا کے ساتھ چل رہی تھی ..... جس کو حضرت موسیٰ نے اور حیا داری کا سبق دیا ..... جو دولت حیا کے لئے اور سونے میں سہام کہ ہوگیا .....

آ گے مولا نافر ماتے ہیں فدا جاوں یعنی جب اس انتہائی حیاداری سے چل کر حضرت موی علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ تو مکان میں داخل ہوتے ہی کہا:

السلام علیم یا حضرت شعیب علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا.... اور سروقد کھڑے ہوکرا پنے مہمان سے مصافحہ کیا.... اور فرمایا کہ میاں مسافرتم کون ہو.... اور کہاں سے آتے ہو؟ ....

حضرت موی علیہ السلام نے اپنی تمام سرگذشت بیان کی جب بیان کر بچکے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ول میں کہا کہ

میخص ضرور خاندان نبوت میں سے ہے....

پھرآپ نے نہایت تسلی واطمینان دلاتے ہوئے فرمایا

کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام! یہاں فرعون اور اس کی قوم کا آپ بالکل خوف نہ کریں .... کیونکہ یہاں ان کا کوئی دخل نہیں ہے .... اور ایس اور میں ان کھری تریاری کئی گئی گئی

بس اسے یا در کھو کہ تمہاری ختی کے دن نکل گئے ....

ابتم اطمینان ہے کھانا کھاؤ.... اور خدا کاشکر بجالا وُ! چنانچہ اُسی وقت کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا....

اس کے بعد قر آن کہتا ہے

قالت احداهما يابت استأجره ان خير من الستاجرت القوى الامين (القمص٢٦)



ایک لڑکی بولی کہاباان کونو کرر کھ لیجئے.... کیونکہ بہتر نو کر جوآپ رکھیں وہ ہے.... جوتو انااورامانت دار ہو....

#### حضرت شعیب علیه السلام کا حضرت موسی علیه السلام کوداما دبنانے کامشورہ

يين كرحضرت شعيب عليه السلام حضرت موى عليه السلام سے فرمانے لگے ....

قال انی ارید ان انکحک احدی البنتی هاتین علی ان تاجرنی ثمانی حجج ج فان اتممت عشرا فمن عندک ج وماارید ان اشق علیک ستجدُنی ان شآء الله من الصّلحین

انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کردوں ۔۔۔۔ اس شرط پر کہتم آٹھ برس میری خدمت کرو۔۔۔۔ اور اگر دس سال پورے کردوتو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے۔۔۔۔۔ اور میں تم پر تکلیف ڈ النانہیں چاہتا ۔۔۔۔۔ تم مجھے ان شاء اللہ نیک لوگوں میں یاؤگے ۔۔۔۔۔

حضرت موى عليه السلام في فرمايا:

قوله تعالىٰ قال ذٰلك بيني وبينك ايماالاجلين قضيت فلا عدوان على والله علىٰ مانقول وكيل

ترجمہ کہا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے بیہ ہو چکا ہے .... عہد میر ہے اور تمہارے در میان جونی بھی مدت ان دونوں میں سے پوری کردوں .... سووہ زیادتی نہ ہوگی .... مجھ پر اور ہمار اللہ تعالی پر بھر وسہ ہے .... اس کا جواب جوآپ کہتے ہیں ....

یعنی حفرت مولی علیه السلام نے حفرت شعیب علیه السلام سے کہا: آٹھ برس میں مجھے اختیار ہے .... چا ہوں آٹھ برس نوکری کروں .... یا پھروس برس .... لیکن ایسانہ

ہوکہ آپ اپنے قول سے پھر جاوے .... غرض کہ حضرت شعیبعلیہ السلام نے آٹھ برس کے اقرار سے اپنی بٹی کے مہر کے عوض ان کی بکریاں چرانے کو حضرت موکی علیہ السلام سے کھوا کراپی بٹی کو ان سے بیاہ دیا .... تا کہ دونوں پرنکاح درست ہو .... بمصداق اس حدیث شریف کے کہ اعطوا لا جیرا اجرۂ قبل ان تجف عرقہ!

یعنی مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کردو....

اب اس حدیث سے لازم آتا ہے کہ اجرت نوکری جلدی اداکرنا واجب ہے.....
اب اگر ہزار قطرے پیند مزدور کی پیشانی سے نکل آویں.... اور خشک ہوں تو بھی اس کو کوئی غور نہیں کرتا....

جنت کی پراسرارلاهی

عليه السلام كي سيردكيا.... اورا يك عصاجو حضرت جبرائيل نے بهشت سے لاكر حضرت عليه السلام كي بهشت سے لاكر حضرت جرائيل نے بهشت سے لاكر حضرت آدم عليه السلام كو ديا تھا.... وہ عصاء حضرت شعيب عليه السلام كو ورثے نبوت ميں پہنچا تھا.... ابنى بينى سے كہا كه بيدلائق پيغيبر مرسل ہے.... للبذابيعصا حضرت موئ عليه السلام كودينا چاہئے.... تب بيسنتے ہى وہ عصا ليجا كر حضرت موئ عليه السلام كے سامنے ركھ ديا .... اور پھركها:

اے موی علیہ السلام! اگرتم اس عصا کو زمین سے اٹھا سکو گے تو پھرتم کو بیہ عصاء دوں گا.... بیہ سنتے ہی حضرت موی علیہ السلام نے جلدی سے اس عصا کو اپنے ہاتھ میں زمین سے اٹھالیا.... بیکرامت دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ:

اے موی علیہ السلام! شایدتم کو اللہ تعالی پنیمبر مرسل کرے گا.... اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھواس فلانے میدان میں ہرگز بکری چرانے مت جانا..... کیونکہ اس میدان میں از دھے بہت ہیں .... یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے تخی سے منع فرمایا تھا کہ از دھے والے میدان میں بکریوں کوسانیوں کی جگہ سے روکیں .... وہ بکریوں کونہ روک سکے .... بکریاں اس میدان میں جاکر چرنے گے .... ناچار ہوکر وہاں سے ایک سرشتہ پرجا بیٹے .... اوراس عصا کوا ہے بہلو میں رکھ کر بولے ....

اےعصاخبردار!

اگر ازدها آوے تو اس کو مار ڈالنا.... تاکہ وہ بکریوں کو کھانے نہ

یاوے.... یعنی بکر یوں پر تکہبان رہنا....

یہ کہہ کروہ سو گئے اور خوب اچھی طرح نیند آگئی.... کچھ دیر کے بعد ایک از دھا اپنی جگہ سے نکل کر بکریوں کو کھانے آیا.... پس اس عصانے مثل ایک بڑے از دھے کے بن کراس آنے والے از دھے کو مارڈ الا....

حضرت موی علیه السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو وہ کیاد کیھتے ہیں کہ اثر دھااس میدان میں جہاں بکریاں چر ہی تھیں ..... مردہ پڑا ہوا ہے .... خوش ہوکرا پنی بکریوں کو لیے کر گھر چلے آئے .... یہ بات گھر آ کر حضرت شعیب علیه السلام سے کہی کہ اجی حضرت وہ جو آپ نے فرایا تھا کہ اس میدان میں مت جانا ..... کیونکہ وہاں اثر دھا ہے .... وہ اثر دھا خدا کے فضل وکرم سے ، یا گیا .... پس اس چیز سے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور بھی یقین ہوا کہ حضرت موی علیہ السلام مرسل ہوں گے ....

حضرت شعيب عليه السلام كى لاتھى:

علامه ثناء الله ياني بني نے لکھاہے کہ!

میکیل معاہدہ کے بعد حضرت شعیب نے اپنی لڑکی کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ

السلام کولائھی لا دو.... تا کہ درندوں سے وہ بکریوں کی حفاظت کرسکیں.... بیدائھی کیسی اورکون سی تھی .... اہل روایت کے اس کے متعلق مختلف خیالات ہیں .... حضرت آ دم علیہ السلام اس کو جنت سے لائے تھے .... وفات آ دم کے بعد حضرت جبرائیل نے وہ لیے لیے اس رکھ لی .... اوراپنے پاس رکھ لی .... یہاں تک کہ ایک رات آ کر حضرت موئی علیہ السلام کودے دی .... بی عکرمہ کا خیال ہے .....

دوسرے علماء نے کہا: وہ لائھی جنت کے درخت آس کی تھی ..... حضرت آ دم علیہ السلام اس کو جنت سے ساتھ لائے تھے .... پھرسلسلہ وار ہر نبی اس کا وارث ہوتا رہا .... نبی کے علاوہ کسی کوئیس ملی .... آخر حضرت نوح تک بینجی پھر حضرت ابراہیم تک آئی ..... پھر حضرت شعیب علیہ السلام کوئی ..... پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے حضرت موسی علیہ السلام کودے دی .....

#### لأتمى براختلاف كافيصله:

سدى كابيان ہے ایک فرشتہ نے آدمی كی شكل میں آكروہ لائھی حضرت شعیب کے پاس امانت رکھی تھی .... جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑكی كو لائھی لانے كا تھم دیا تو لڑكی و ہی لاٹھی اٹھالائی .....

حضرت شعیب علیه السلام نے فرمایا: یہ لاٹھی واپس لے جاؤ ..... دوسری لاکر دولڑکی نے وہ لاٹھی لے جاکر ہاتھ سے ڈال دی ..... اور دوسری اٹھانی چاہی ..... مگر سواء اس کے اور کوئی لاُٹھی ہاتھ میں نہ آئی ..... آخر اسی کو اٹھالائی ..... حضرت شعیب نے پھرواپس کردی ..... یہ لوٹا پھیری تین مرتبہ ہوئی ..... بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی لاٹھی دے دی ..... اور آپ اس کو لے کر چلے ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کواس کے بعد پشیمانی ہوئی.... اور آپ نے کہا وہ تو ایک شخص کی امانت تھی.... میں نے ریم کا حرکت کی .... بیرخیال آتے ہی حضرت موئ علیہ السلام کے بیچھے گئے.... اور ان سے لاتھی واپس مانگی .....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دینے سے انکار کردیا.... یہ لاکھی تو میری ہو چکی ..... دونوں میں اختلاف ہوا.... آخر دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ جو شخص بھی سامنے سے آئے گااس کے فیصلہ کی ہم دونوں یا بندی کریں گے ....

ایک فرشتہ بصورت انسانی سامنے سے آیا....اس شخص نے فیصلہ کیا....اس لا شخی کو زمین پر بھینک دو.... بھر جو اٹھا لے.... لا شخی اسی کی ہے.... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لائھی زمین پر ڈال دی.... حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر چنداس کو اٹھا لینے کی کوشش کی .... لیکن کا میاب نہ ہوئے .... اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حجھوڑ دی....

#### حضرت موسى عليه السلام كى بكريان:

اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت مقررہ پوری کردی.... اور حضرت شعیب نے اپنی لڑکی ان کو دے دی.... تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بی بی حضرت شعیب نے اپنی لڑکی ان کو دے دی.... تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بی بی سے کہا: تم اپنے والد سے کہو.... کچھ بکریاں ہم کو دے دیں.... بیوی نے جا کراپنے باب سے بکریوں کی طلب کی....

حضرت شعیب علیه السلام نے فرمایا: اس سال جودورنگا بچہ ہوگا.... وہتم دونوں کا ہوگا.... حضرت شعیب علیه السلام نے حضرت موسیٰ علیه السلام کوحسن خدمت کا بدله دینا چاہتے تھے.... اور اپنی لڑکی پر تبقا ضاء خون مرحمت کرنے کے خواہشمند تھے.... اسی لئے اپنی لڑکی سے فرمایا: اس سال جونر مادہ چیت کبرے (ابلق۔ دور نگے) بچے بیدا

ہوں...وہ میں نے تم کودیے .... اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوخواب میں بتادیا کہ بکریوں کے پینے والے پانی میں لائھی ماری .... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیدار ہوکر پانی میں لائھی ماری .... پھر بکریوں کو وہی پانی بلایا .... جس بکری نے وہ پانی بیا اس کا بچه ابلق ہی بیدا ہوا ....

حفرت شعیب علیہ السلام مجھ گئے .... بیخدادادنھیب ہے اللہ نے حضرت موکی علیہ السلام کے لئے بیرزق بھیجا ہے .... چنا نچہ آپ نے اپنا قول پورا کیا .... اور سب ابلق بچ حضرت مولی علیہ السلام کودے دیتے .... (حوالہ بنیر علمی )

#### حضرت سعيد ي نصراني عالم كاسوال:

حضرت سعید فرماتے ہیں .... مجھ سے ایک نصرانی عالم نے پوچھا: کیاتم جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے کون ہی مدت پوری کی تھی؟....

میں نے کہا: نہیں .... میں اس وقت واقعی نہیں جانتا تھا.... میں ابن عباس سے ملا.... میں ابن عباس سے ملا.... میں نے ان سے ضرانی عالم کاسوال ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: کیا تو نہیں جانتا تھا؟ ..... کہ تھ سال واجب تھے .... حضرت موسیٰ علیہ اسلام ان میں کی نہیں کر سکتے تھے .... اور تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ اسلام بے وعدہ کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما دیا تھا .... پس حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے دس سال مکمل فرما ہے ....

میں نے نصرانی کو بتایا تو اس نے کہا: جس نے تمہیں بیمسئلہ بتایا ہے ..... وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے .....

میں نے کہا: ہاں! وہ اجل اور اولی ہے .... (حوالة غير طرى ودر منتور 4/777)

# حضرت شعیب علیه السلام کا بینی سے طاقت مصرت شعیب علیه السلام کا دریافت کرنا

37 .... اسات است است المرانى في حضرت ابن مسعود سروايت نقل كى ہے كه جب حضرت موئى عليه السلام كى بعد ميں ہونے والى بيوى نے كہا: يابت الست احره ان خير من استا جوت القوى الامين! توباپ نے بوچھا: تونے اس كى كيا قوت ديكھى ہے؟ .... تو اس عورت نے كہا: وہ كنويں كى طرف آيا.... جبكه اس كنويں پر ايك پھر تھا .... تو اس عورت نے كہا: وہ كنويں كى طرف آيا.... جبكه اس كنويں پر ايك پھر تھا .... تو اس نے اس پھر كوا شاديا.... بوچھا تونے اس كى كيا امانت ديكھى ہے؟ .....

كها: مين اس كے سامنے چل رہي تھي .... تواس نے مجھے اپنے بيجھے كرديا....

امام ابن منذرر حمد الله نے حضرت ابن جریج رحمد الله سے بدروایت نقل کی ہے کہ مجھے بیخر پہنچی کہ اس نے برسی سے نکاح کیا ..... جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لائی تھی .... اس کا نام صفورا تھا .... اس کا والد حضرت شعیب علیہ السلام کا بھتیجا تھا .... جس کا نام رعاویل تھا .... مجھے ایک سیچ آ دمی نے خبر دی ہے کہ کتاب میں اس کا نام یژون تھا .... جو مدین کا کا بہن تھا .... کا بهن سے مرادعا کم ہے ....

امام ابن منذررحمه الله في حضرت نوف شامی رحمه الله سے روایت نقل کی ہے کہ اس عورت نے حضرت مولی علیہ اس عورت نے حضرت مولی علیہ السلام نے جرقمه رکھا..... (حالة نير فبری)

#### $\{\hat{w}\}\{\hat{w}\}$

### حضرت موسیٰ کی بکر بوں میں برکتوں کی بارش

38 من مام ابن ما جه، بزار، ابن ابی حاتم ، طبر انی اور ابن مردویه نے عقبه بن منذرسلمی سے روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول الله علیہ کے پاس تھے تو آپ نے سور م کے نام منذرسلمی سے روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول الله علیہ کے قصہ تک پہنچ .... اور کہا:
طلا پڑھی .... یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ تک پہنچ .... اور کہا:
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال یا دس سال اپنی پاکدامنی اور کھانے پر

مزدوری کی .... جب مدت پوری کردی .... عرض کیا گیا: یارسول الله الله انہوں نے کونسی مدت پوری کی تھی؟ ....

فرمایا: جوان میں سے زیادہ شم کو بوری کرنے والی اور کامل تھی ....

جب حضرت شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے باپ سے سوال کرے کہ وہ اپنے رپوڑ میں سے کچھا سے دے دے ۔۔۔۔ جن کے ساتھ وہ زندگی گزار سکیں ۔۔۔۔

حفرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کووہ بکریاں دیں .... جنہوں نے اس سال بدلے رنگوں والے بچے جنے تھے .... آپ کا رپوڑ سیاہ رنگ کا حسین تھا .... حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کی طرف گئے .... اس کی ایک طرف کو بلند کیا .... پھراسے حوض کی پہنت جگہ پرر کھ دیا .... پھرر پوڑ کو لے آئے .... اور انہیں یا نی پلایا ....

حضرت موی علیہ السلام حوض کے سامنے کھڑے ہوگئے.... اس سے کوئی بکری واپس نہ جاتی .... مگر اس کے بہلو میں ایک ایک بکری کھڑی کرتے .... انہوں نے نشو ونما پائی اور تین گنا ہوگئیں.... ان سب نے بدلے رتگوں والے بچے جنے .... یعنی اپنی

ماں کے رنگ پرنہ تھے.... گرایک بکری یا دو بکریوں نے ان میں سے کوئی بکری الیی نہ تھی.... جس کا دود ھدو ہے بغیر ہی بہتار ہتا ہو....

ان میں سے کوئی الیی بکری بھی نہ تھی .... جس کے تھن کا سوراخ تنگ ہو .... اور نہ ہی کوئی الیی بکری تھی .... جس کا ہی کوئی الیی بکری تھی .... جس کا دود ھے کم ہو .... اور نہ ہی کوئی الیی بکری تھی .... جس کا تھن زائد ہو .... اور نہ ہی کوئی الیی بکری تھی .... جس کے تھن چھوٹے ہوں .... جے ہتھیلی گرفت میں نہ لے سکے ....

نی کریم علی ہے۔ فرمایا: اگرتم شام کے ملک میں جاؤ تو ان بکر بوں میں سے باقتیاندہ بکریاں دیکھوگے .... یہی سامریہ ہیں ....

ا موسی جوبکری اینے رنگ کا

بچه جنے گی وہ آپ کی ہوگی

39 .... تو حضرت اللهم كريان جريان حضرت الله سے روايت نقل كى ہے كہ جب حضرت موئ عليه السلام نے اپنے ساتھى كواس مدت كى طرف متوجه كيا .... جوان دونوں كے درميان طے ہوئى .... تو حضرت موئ عليه اسلام كے ساتھى نے كہا: ہر بكرى جواپنے رنگ بر بچہ جنے گى .... تو تير بے ليے اس رنگ كى بكرياں ہيں ....

(تغییرطبری،جلد۲۰،صفحهٔ ۸ ـ )



# حضرت موسى عليه السلام كاليني المليه كيساته

مدین سے واپس مصرکے لئے روانگی

40 .... مواجب علميه، مين سوره ظه كي تفيير مين مذكور بي كه جب حضرت موی علیہ السلام کی عمر جالیس سال ہوگئ تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ اسلام سے عرض كياكه حضرت ايك عرصه هو گيا.... گھروالوں سے ملاقات كئے ہوئے.... اگرآپ كى اجازت ہوتو میں اپنی اہلیہ کو لے کرمصرر دانہ ہوجاؤں.... چنانچہا پنے سسرشعیب علیہ السلام کی اجازت سے حضرت مولی علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے....

(حواله: مواهب لدينه)

حضرت موی علیه السلام مدین میں این سرصاحب کے پاس اہلیہ کے ساتھ دہتے رہے.... پھروہاں سےمصر کی طرف واپس لوشنے کا ارادہ فرمایا.... جب آنے لگے تو ا بني اہليه كوساتھ ليا.... چلتے چلتے راستہ بھول گئے.... اور رات كى مُصْندُك كى وجه سے سردى بھى لگنے لگى....

بعض مفسرین نے رہجی لکھاہے

حضرت شعیب علیه السلام نے حضرت موی علیه السلام کومع المید یعنی این صاحبزادی کے پچھ مال اور سامان دیکر رخصت فرمادیا.... راسته میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا....اس کئے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا.... موسم سردی کا تھا.... اور الميه محترمه حاملة قريب الولادت تقين .... كمبح شام مين ولادت كاحتمال تها

غیرمعروف راسته اور جنگل میں راستہ سے ہٹ کرطور پہاڑ کی مغربی اور داہنی ست میں جانکلے .... رات اندھیری سردی برفانی تھی .... اسی حال میں اہلیہ کو دروز ہ شروع ہوگیا.... حضرت موی علیہ السلام نے سردی سے حفاظت کے لئے آگ جلا ناحیا ہا.... اس زمانے میں دیا سلائی (ماچس) کے بجائے چقماق پقراستعال کیا جاتا تھا.... جس کو مارنے سے آگ پیدا ہوجاتی تھی .... اس کواستعال کیا.... مگراس ہے آگ نہ نکلی .... اسی جیرانی ویریشانی کے عالم میں کوہ طور برآ گ نظر آئی .... جو در حقیقت نور تھا.... تو گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے.... وہاں جاتا ہوں تا کہ تمہارے لئے آگ لاؤں.... اورممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والامل حائے توراستہ بھی معلوم کرلوں .... گھروالوں میں اہلیم بحتر مہ کا ہونا تومتعین ہے .... (حواله:معارف القرآن)

حضرت موسیٰ علیهالسلام اور پُر اسرارآگ

41 .... بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ كوئى خادم بھى ساتھ تھا.... وه بھی اس خطاب میں داخل ہے .... بعض روایات میں ہے کہ پچھلوگ رفیق سفرساتھ تقے.... مگرراستہ بھو لنے میں بیان سے جدا ہو گئے تھے.... (حالہ تغیر کیر)

پھراچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دورایک آگ دیکھی ....

فلما اتها نودي يلموسيٰ انّي انا ربك

سو جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو (اللہ کی طرف سے) آواز دی گئی کہا ہے موسیٰ میں تمہارارب ہوں....

بغوی نے لکھا ہے جب حضرت موی علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ نے ایک درخت دیکھا.... جواویر سے پنچے تک بالکل سبزتھا.... اور اس کے گردا گرد شفاف سفیدآگ اس کو گیرے ہوئے تھا.... جو بہت زیادہ روشن تھا.... (دھویں کا نام بھی نہ تھا) درخت کی سبزی اورآگ کی سفیدی دونوں اپنی اپنی جگہ نمایاں تھیں.... نہ درخت کی سبزی آگ کی روشنی اور سفیدی میں مخل تھی .... نہ آگ کی نورانیت درخت کی سبزی نمایاں ہونے سے مانع تھی ....

(حوالة نسيراين جريٌ)

حضرت ابن مسعودٌ نے فرمایا:

درخت کارنگ گندمی سبزتھا.... قادہ مقاتل اورکلبی نے کہا: وہ عوسج کادرخت تھا.... ہعن کا قول ہے کہ عناب کادرخت تھا.... اس قول کی نسبت حضرت ابن عباس کی طرف کی گئی ہے ....

اہل تفسیر کہتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام نے جس کوآگ کود یکھا تھا..... اس آگ نہ تھی نور تھا.... حضرت موسی علیہ السلام نے اس کوآگ ہی خیال کیا تھا.... اس لئے اللہ نے بھی اس کونار ہی فرمایا.... اکثر مفسر قائل ہیں کہ وہ نور رب تھا....

خضرت ابن عباس اور عکرمہ وغیرہ کا یہی قول ہے .... لیکن سعید بن جبیر نے فر مایا:

وہ حقیقت میں آگ ہی تھی .... آگ ہی چہرہ خداوندی کے لئے حجاب ہے....

جبیها که حضرت ابوموی اشعری کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

اس کا جاب آگ ہے.... اگر اس حجاب آتشیں کو کھول دیے تو اس کی تجلی

جمال استمام مخلوق کوسوختہ کردے ... جواس کی حدنگاہ تک ہو ....

بغوی کی روایت میں بیرحدیث اس طرح آئی ہے لیکن سیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کے اندر نار کی جگہ نور کالفظ آیا ہے .... اس کا حجاب نور ہے .... میں کہنا ہوں دونوں کا مآل ایک ہی ہے .... نور بھی لطیف ترین مصفی آگ ہی ہوتا ہے .... جوجلا تانہیں ہے ....

اس قصہ میں آیا ہے کہ حفرت موسیٰ علیہ السلام کچھ خشک گھاس لے کرآگ کی طرف بڑھے تو آگ دور ہوگئ .... جس قدراس کے قریب جاتے تھے .... وہ اور دور ہٹ جاتی تھی .... اور جب حفرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ آتے تھے .... تو آگ قریب آجاتی تھی .... حضرت موسیٰ علیہ السلام چیران ہوکر کھڑ ہوگئے .... تو آگ قریب آجاتی تھی .... حضرت موسیٰ علیہ السلام چیران ہوکر کھڑ ہوگئے .... آواز سی اس وقت آپ کے اوپر سکینہ .... (ایمان شہودی سکون خاطر اطمینان قلبی دل کا کھہراؤ) کا القاء ہوا ....

(حوالة غير مظهري)

# آگ ہے آواز آئی

42.... امام احمد نے الزمد میں ،عبد بن حمید ، ابن المنذ راور ابن ابی حاتم نے وہب بن مدید سے روایت کیا ہے .... فرماتے ہیں .... جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اس کی طرف چل پڑے .... حتی کہ اس کے قریب جا کر گھہر گئے .... اس وہ بہت بڑی آگ تھی .... جوشد بد سبز درخت کے چوں سے نکل رہی تھی .... اس درخت کو علیق کہا جا تا ہے .... آگ تیز سے تیز تر ہور ہی تھی .... لیکن درخت جل نہیں رہا تھا .... لیکن درخت جل نہیں رہا تھا .... لیک اس کی سبزی اور حسن میں اضافہ ہور ہا تھا ....

حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے تھے.... اور کچھ مجھ نہیں آرہاتھا کہ کیا کریں.... انہوں نے سمجھا کہ درخت جل رہا ہے.... ادرکسی آگ لگانے والے نے اسے آگ لگائی ہے.... پس آپ نے دیکھا کہ درخت جل چکا ہے.... لیکن اس کی شدت کی ہریا لی اس کی پانی کی کثرت اوراس کے پتوں کی کثافت نے آگ کو کمل جلنے سے روکا ہوا ہے....

آپ نے اس پریقین کرلیا.... آپ کھرے تھے .... اس امیدسے کہ اس درخت

ے کوئی چیز گرے گی تواس کی چنگاری لے جائیں گے .... جب زیادہ وقت گزرگیا تو آپ نے گاری میں گاری ہے جائیں گے .... جوآپ کے ہاتھ میں تھی .... آپ اس آگ کا شعلہ حاصل کرنا چا ہتے تھے ....

جب حضرت موی علیه السلام نے بیمل کیا تو آگ آپ کی طرف مائل ہوئی..... گویا وہ آپ کا ارادہ رکھتی تھی ..... آپ بیجھے ہٹ گئے اور ڈر گئے ..... پھر دوبارہ لوٹے تواس کے اردگر دیکرلگایا..... آگ آپ کی طرف اور آپ آگ کی طرف مائل ہور ہے تھے ..... وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی ..... حضرت موی علیه السلام پر بیمعاملہ بردا شد بدگز رااور برا ہے متعجب ہوئے .....

حضرت موی علیہ السلام اس کے متعلق غور وفکر کرنے گئے.... پھرفر مایا: اس آگ سے شعلہ لیناممکن نہیں ہے.... لیکن اسے جلانہیں رہی.... پھراتنی بڑی آگ آ تکھ جھیکنے کی دیر میں بچھ گئی....

حضرت موی علیہ السلام نے جب بیصورت حال دیکھی تو فرمایا:

اس آگ کی کوئی شان ہے ..... اور یہ طے کرلیا کہ بیہ آگ مامورہ
یامصنوعہ ہے ..... آپ کواس آگ کا کوئی پنہ نہ چلا کہ اس کی حقیت
کیا ہے ..... اس کوکون جلانے والا ہے ..... اوراس کوکیوں
جلایا گیا ہے؟ .....

آپ حیران وستشدر کھڑے ہوگئے .... سمجھ نہیں آر ہاتھا کہ لوٹ جائیں یا کھہرے رہیں.... اس اثناء میں آپ نے اس درخت کی شہنیوں کود یکھا تو وہ آسان پر جھائی ہوئی سبزی سے بھی زیادہ سبز تھیں ....

ب نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ تاریکیوں پر چھار ہی ہے ..... پھروہ سبزی روشن ہوئی ..... ہوئی .....

حتی کہ آسان اورزمین کے درمیان ستون کی مانند بھینے والانور بن گیا.... یہ پرنورسورج کے شعاع کی مثل تھا.... آئھیں اس نورکود کھنہیں سکتی تھیں .... جب آپ اس طرف د کھتے تو کیفیت یہ ہوجاتی کہ قریب ہے کہ آئکھیں ایک لے .... اس وقت آپ کا خوف وہر اس اورزیادہ ہوگیا.... آپ نے اپنی آئکھوں پراپنے ہاتھ رکھ لیے .... اورزمین پرلیٹ گئے....

آپ نے ایک آوازسی .... لیکن آپ نے اس وقت الیم آوازسی .... جوسنے والے نہیں سنتے .... جب حضرت مولی کلیم اللہ کا خوف اور ڈرزیادہ ہوگیا تو درخت سے آواز آئی:

ا\_مویٰ!

آپ نے جلدی سے جواب دیا.... لیکن آپ کومعلوم نہ تھا کہ کون بلار ہاہے ..... اور آپ کے جلدی جواب دیا۔ یک وجہانسان سے انس حاصل کرنا تھا.... آپ نے گئ بار کہالبیک لبیک .... میں تیری آ وازس رہا ہوں .... اور تیری حس محسوں کررہا ہوں .... لیکن تیرامکان نہیں دیکھتا .... تو کہاں ہے؟ .....

فرمایاباری موا:

میں تیرے اوپ .... تیرے ساتھ .... تیرے پیچھے .... اور تیرے نفس سے زیادہ قریب ہول .... (حوالہ کتاب الز ہدم صنف امام احم)

جب حضرت موی علیه السلام نے یہ آواز سنی تو جان گئے کہ یہ شان تو میرے رب کو ہی زیبا ہیں .... آپ کو اس کا یقین ہو گیا .... آپ نے عرض کی یا الٰہی! تو واقعی اسی شان کے لائق ہے .... میں تیرا کلام سن رہا ہوں یا تیرے پیغام رسال کی ....

ا ہے موسیٰ میرے قریب آجا:

الله تعالی نے فرمایا: میں ہی تجھ سے کلام کررہا ہوں.... تو میرے قریب آجا.... حضرت موی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ عصا پررکھے.... پھر اس پرسہارالے کر سید ھے کھڑے ہوگئے....

حضرت موی علیہ السلام کے جسم پر کیکی طاری تھی .... اعضاء ادھر ادھر ہور ہے تھے .... اور پاؤں لڑ کھڑ ارہے تھے .... زبان ہولئے سے رک گئی .... اور دل ٹوٹ رہاتھا .... کوئی ہڈی دوسری ہڈی کو برداشت نہیں کر رہی تھی .... آپ ایک مردہ شخص کی طرح تھے .... کیکن زندگی کے سانس جاری تھے .... پھراسی کیفیت میں رینگتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس درخت کے قریب کھڑ ہے ہوئے .... جس سے آپ کوآ واز دی گئی ....

آپ کواللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿و ماتلک بیمینک یاموسی! ﴾ اے موسی! بیمینک یا ہے۔۔۔۔۔
اے موسیٰ! تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔۔۔۔۔
تعض کی دیت ترین کا

توعرض كي ﴿ هِي عَصَاي ﴾

ىيىمىراڈ نڈاہے....

فرمایا:اس کے ساتھ تو کیا کرتاہے؟....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: میں اس پر ٹیک لگا تا ہوں.... اورا پنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں.... اور میرے لیے اس میں کئی اور فوائد بھی ہیں جنہیں تو جانتا ہے....

#### حضرت موییٰ علیه السلام کے عصاء کے فوائد:

حضرت موی علیہ السلام کے ڈنڈ ہے کے فوائد یہ تھے کہ اس کی دوشاخیں تھیں .... اوران شاخوں کے بنچے ایک کھونٹی سی بنی ہوئی تھی .... جب کوئی ٹہنی کمبی ہوتی تو آپ اس کھونٹی کے ساتھ اسے جھکا لیتے .... اور جب آپ اس ٹہنی کوتو ڑنے کاارادہ کرتے تو شاخوں کے ذریعے سے ٹیٹر ھاکردیتے ....

آپاس پرسہارالیت.... اوراس کے ساتھ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے.... کبھی اسے اپنے کندھے پرر کھتے.... اوراس کے ساتھ اپنی کمان اپناترکش.... اپنالوٹا.... اپنا کیسہ اوراپنے کپٹر سے لئکا لیتے .... سایہ لینے کی ضرورت ہوتی تواس پر کپڑاڈال کرسایہ حاصل کرتے....

اور جب بھی کنویں پرجاتے اور اس کی رسی چھوٹی ہوتی تواسی کوڈنڈے کے ساتھ باندھتے .... اسی طرح اس کے ساتھ اپنی بکریوں کا درندوں سے دفاع کرتے تھے .... اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! اسے زمین پرڈال دے .... آپ نے اسے بھینک دیا تواسی وقت وہ بہت بڑا سانپ بن گیا .... د یکھنے والوں نے اسے دیکھا .... اوریوں چلنے لگا گویا سے کسی چیز کی تلاش ہے .... جسے وہ پکڑنا چا ہتا ہے .... وہ اونٹ کی مانند چٹان کے یاس سے گزرتا تواسے نگل لیتا ....

وہ اپنے دانت کسی بڑے درخت کے تنے میں مارتاتوات جڑول سمیت اکھیڑد یتا....اس کی آنکھوں سے آگ نگلی تھی....اس کی نوک بالوں کی کلغی بن گئی.... جس طرح ٹوٹے والے ستارے ہوتے ہیں....اس کی دوشاخیں ایک وسیع کنویں کی طرح بن گئیں.... جن میں داڑھیں اور لمبے دانت تھے....اس کے دانتوں کے پسنے کی آوز تھی....

جب حضرت موی علیه السلام نے بیمنظرد یکھاتو

﴿ولِي مدبراولم يعقب ﴾ (الله ١٠٠)

آپ بیٹے پھیر کروہاں سے چل دئے....اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا....

آپ چلے گئے .... پھرغور ہے دیکھا کہ سانپ سے وہ عاجز ہیں .... پھراپنے رب

کو یا دکیا.... اور حیا کی کیفیت میں کھڑے ہوگئے ....

ارشاد موا:

اےمویٰ!وہاںلوٹ جاؤ ... جہاں ہےآئے تھے ...

حضرت موسىٰ عليه السلام پرشد بدخوف طاري تھا.... فرمايا:

اس کواپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ .... ہم اسے پہلی حالت پر لوٹادیں گے .... حضرت مولی علیہ السلام کے جسم پرایک قیص تھی .... وہ آپ

نے اپنے ہاتھ پر لپیٹ لی....

حضرت موی علیه السلام کوایک فرشتے نے کہا:

جناب! جسمصيبت سے آپ بچنا جا ہے ہيں.... اگر اللہ تعالی اس کا حکم

فرمادین تو کیایہ کیڑا تمہیں اس مصیبت سے بچاسکتا ہے؟....

حضرت موی علیه السلام نے کہا بہیں ....

ليكن ميں ضعیف اور كمزور ہوں .... اور ميرى تخليق ميں كمزورى ركھي گئ

ہے....

حضرت موی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کپڑا اتاردیا اور (خدابرتو کل کرکے) اپناہاتھ سانپ کے منہ پررکھ دیا.... پھرآپ نے اس کی داڑھوں اوردائتوں کی آوازشی.... جب آپ نے اسے پکڑاتو وہ پہلے کی طرح ڈنڈ ابن گیا.... اور آپ کا آوازشی ساخوں کے درمیان کاہاتھ اس جگہ پرتھا.... جہاں پر سہارالینے کے وقت دونوں شاخوں کے درمیان رکھا کرتے تھے....

الله تعالى نے فرمایا:

قریب ہوجا.... آپ قریب ہوتے گئے....

حتی کہ آپ نے درخت کے سے کے ساتھ آپی پیٹے باندھ دی.... آپ

www.besturdubooks.net

عصاه '' کی تفییر میں ..... حضرت قاده رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ﴿ ' ف ال قی عصاه '' کی تفییر میں ..... حضرت قاده رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عصاء مبارک حضرت موں علیہ السلام مدین کی طرف آئے تو ایک فرشتے نے وہ عصاء آپ کودیا ..... وہ رات کے وقت آپ کوروشنی مہیا کرتا تھا ..... اور دن کے وقت آپ اسے ساتھ لے کرز مین میں گھو متے آپ کوروشنی مہیا کرتا تھا ..... اور اس کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے میں میں گھو تے .... اور اس کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے میں گھو تے .... اور اس کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے میں میں گھو تے .... اور اس کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے میں گھر تے .... اور اس کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے میں میں گھر تے .... اور اس کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے میں میں گھر تے .... اور اس کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے میں میں گھر تے .... اور اس کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے میں میں گھر تے .... اور اس کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے میں میں گھر تے .... اور اس کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے میں میں گھر تے .... اور اس کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے دو تھوں کے میں میں کھر تے .... اور اس کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے دو تھوں کیا کہ کا میں کے ساتھ اپنے ریوڑ کو ہا گئے کے دو تھوں کے دو تھوں کیا گھوں کے دو تھوں کیا کہ کیا کہ کیا گھوں کیا کہ کیا کے دو تھوں کے دو تھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دو تھوں کے دو تھوں کے دو تھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو کر دو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تو تھوں کیا کہ کو

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: ''فاذاهی ثعبان مبین'' (تو فوراوه صاف اژ دھابن گیا) یعنی ایباسانپ بن گیا.... قریب تھا کہ وہ آپ برحملہ آور ہوجائے....

#### حضرت موسى عليه السلام كعصاء كي خصوصيت:

مصنف حیات الحوان علامہ دمیری " نے حضرت موی علیہ السلام کے عصاء کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انکہ کرام لکھتے ہیں کہ جس وقت سیدنا حضرت موی علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کیا: ایماالاجلین الایت ..... تواسی وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام کو بی حکم دیا کہ فلاں گھر میں ایسا بہت می لاٹھیاں رکھی ہوئی ہیں ..... ان میں سے ایک لے لینا ..... فلاں گھر میں واخل ہوئے ..... اور وہ لاٹھی اٹھالی ..... چنانچ حضرت موی علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے ..... پھر یہ عصاء تمام جس کوحضر دت آ دم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے ..... پھر یہ عصاء تمام انبیاء کرام میں بطور وراثت کے چلاآ رہا تھا ..... یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے حصے میں آیا .....

کاساراخوف وہراس ختم ہوگیا.... آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ڈنڈے پرر کھے.... اور سراورگردن کو جھکالیا....

<a>(w)<a>(w)</a></a>

وه درخت كون ساتها

بن معود الم عبد بن جمید، ابن جری، ابن مندراور حاکم نے حضرت عبدالله بن مسعود است دوایت نقل کی ہے کہ میر ہے سامنے اس درخت کاذکر کیا گیا.... جس کی طرف حضرت موئ علیہ السلام نے پناہ کی تھی.... میں ایک دن اور ایک رات چاتارہ .... یہاں تک کہ میح کے وقت وہاں پہنچا.... کیاد کھتا ہوں وہ بول کا درخت ہے ۔... بتوں سے بھرا ہوا ہے .... میں نے حضرت موئ علیہ السلام پر درودوسلام پڑھا.... اور اپنے اونٹ کواس کی طرف مائل کیا.... جبکہ وہ بھوکا تھا.... اس نے منہ بحر کراس سے خوراک لی .... منہ میں گھما تارہ ایسال میں نے منہ بحر کراس سے خوراک لی .... منہ میں گھما تارہ الله السلام پر درودوسلام پڑھا.... اور اپنے اونٹ کواس کی طرف مائل کیا .... مگراسے بھوکا تھا.... اس بھر کراس سے خوراک لی .... منہ میں گھما تارہ الله السلام پر درودوسلام پڑھا ۔... باہر پھینک دیا .... میں نے حضرت موئی علیہ السلام پردرودوسلام پڑھا .... بھر میں واپس آگیا ....

امام ابن ابی حاتم نے حضرت نوف بکالی سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کووادی ایمن کے کنارے سے نداکی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: کون ہے جونداکر رہا ہے؟....

( ٔ واله تفییر دُرمنتور )

فرمایا: میں تیراعظمتوں والارب ہوں....

عصاءموسی رات کوروشن ہوجا تا تھا

حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس لاتھی کوگھر میں رکھآ ؤ....اس کے بجائے دوسری لاتھی لے لینا....

چنانچ حضرت موئی علیہ السلام گھر کے اندرداخل ہوکرہ ہی لاٹھی نکال لائے.....

اس طرح حضرت موئی علیہ السلام نے سات مرتبہ کیا..... شعیب علیہ السلام سمجھ گئے

کہ حضرت موئی علیہ السلام کی اللہ تعالی کے نزدیک کوئی نہ کوئی حیثیت ہے.... جب
صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موئی علیہ السلام سے کہا کہ بکر یوں
کو چراگاہ پر چرالاؤ.... لیکن تم وائیں جانب جانا.... اگر چہ اس جانب میں گھاس
وغیرہ نہیں ہے .... برخلاف بائیں جانب کے .... اس جانب ایک بہت بڑا
الرُدھار ہتا ہے .... جو بکر یوں کو مارڈ الے گا....

چنانچ حفرت موی علیه السلام بکریوں کو چراگاہ کی طرف لے گئے تو بکریاں بائیں جانب خود بخو دجانے لگیں .... آپ ان کو روک نہیں سکے .... اور آزاد چرنے کے لیے چھوڑ دیتے .... تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیه السلام کو نیند آگئ .... اثر دھا کا مقابلہ کیا .... یہاں تک کہ اثر دھام گیا .... یہاں تک کہ اثر دھام گیا .... یہاں تک کہ اثر دھام گیا ....

حضرت موسیٰ علیه السلام جس وقت بیدار ہوئے دیکھا کہ عصاء خون آلود ہے.... اور اژدھامراپڑا ہے.... آپ نے حضرت شعیب کو بتایا: چنانچہ حضرت شعیب علیه السلام بہت خوش ہوئے فرمایا جو بھی بحریاں اس سال دورنگ کی پیدا ہوں گی.... وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے ہیں....

چنانچہ تمام بکریاں دورنگی پیدا ہوئیں .... ان تمام باتوں سے حضرت شعیب کوخوب معلوم ہوگیا کہ حضرت موٹ علیہ السلام کی خدا کے یہاں ایک شان اور ایک حیثیت ہے .... اس کے بعد حضرت موٹ علیہ السلام کی حشرت شعیب علیہ السلام کی



خدمت میں ۲۴ سال رہے .... یہاں تک کہ ۲۴ سال پورے کردیتے .... اس کے بعدا بی اہلیکو لے کرچل دیے ....

الحوان ا/۳۳۰)

#### عصاءموی کی من گھرت باتیں:

علامددميريٌ في الكهام كه:

عصائے موسیٰ کے بارے میں بہت ہے لوگوں نے لب کشائی کی ہے .... اوراس کے متعلق عجیب عجیب باتیں بیان کی ہیں .... بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بیلائی رات کے وقت ایک روشن چراغ کی مانند جیکئے گئی تھی .... اور جب آپ سوجاتے تو یہی لکڑی آپ کی ریوڑ وغیرہ کی دیکھ بال کرتی تھی ....

اور کبھی کبھی سامید نہ ملنے پرآپ اس کوگاڑ دیتے تو وہ ایک خیمہ کی طرح آپ کے لیئے سامیہ کرتی .... اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ بیدلکڑی حضرت آ دم علیہ السلام کی تھی ..... اور پھر بیلکڑی بطور ورا ثت حضرت موئی علیہ السلام کوئل گئی .... اور پھر بیلکڑی کا نام'' ماشا'' بیان کیا ہے .... اور بیھی کہا ہے کہ قیامت کے نزد یک بیلکڑی ہی دابتہ الارض کی شکل میں نمود ار ہوگی ..... اور بیھی

(حواله حيات الحيوان)

#### عصاءموسی کے معجزے:

حضرت موی علیہ السلام کو جوعصاء ملاتھا.... اس میں ستر (۷۰) معجزے تھے.... مدائن کے جنگل میں ایک اژدھا رہتا تھا.... جودہاں راستہ بھٹک کر آنکلنے والے جانوروں اور بکریوں کو کھا جاتا تھا.... حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کواس جنگل میں بکریاں لے جانے کی ممانعت کی تھی .... لیکن ایک دن وہ بکریاں اس ست میں جانے لگیں ..... آپ نے انہیں رو کنے کی بہت کوشش کی .... لیکن وہ رکی نہیں ..... لہذا آپ کو بھی بکریوں کے پیچھے جانا پڑا ..... بکریاں وہیں چرنے لگیں .....

لہذا آپ نے وہاں اپناعصاء کھڑا کردیا.... اور اس پر کمبل ڈال کر آرام کرنے لیے اس کر آرام کرنے لیے اس اثناء میں اثناء

حضرت صفوراا بی حجیت سے بیمنظر دیکھ رہی تھیں .... انہوں نے بیہ واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہہ سنایا....

حضرت شعیب علیه السلام حضرت موئی علیه السلام کے مرتبے سے واقف تھے..... اس لائھی پرآپ کو جویقین تھاوہ علم الیقین تھا..... لیکن اب وہ عین الیقین میں تبدیل ہوگیا.....

اس عصاکے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی لمبائی وس گز کے برابر تھی ۔۔۔ اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد تھا ۔۔۔۔ اس عصاکے نام کے بارے میں اختلا فات یائے جاتے ہیں ۔۔۔۔۔

ایک روایت میں اس کا نام کعفہ بتلایا گیا ہے....

جبكه دوسرى روايت مين اسے غياث كها كيا ہے ....

کھے نے اس کا نام زاہد کہا ہے ....

لیکن علمائے کرام کی اکثریت''لفہ'' پرمتفق ہے....

قرآن كريم ميساس كے جارنام بيں....

(۱)عصا (۲)حيه (۳)صعبان (۴)جان

www.besturdubooks.net

ایک روایت کے مطابق اس عصاء کے ستر (۷۰)معجز سے تھے.... جن میں سے دوکا بیان واضح طور پر قر آن کریم میں موجود ہے ....

(۱) دریائے نیل کا دوخصوں میں تقسیم ہوجانا....

(۲) پانی کا چشمہ رواں ہوجانا....ان کے علاوہ اٹھارہ معجز ات تفسیر کی کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں.... جواس طرح ہیں....

(۱)اسعصا کے دوجھے تھے....

جب حضرت موی علیه السلام جنگل میں جاتے اور رات ہوجاتی تو دونوں حصوں میں سے سورج اور جاند کی روشن کی طرح روشن کلتی .....

(۲) خواہش ہوتی توایک میں سے دود ھ نکلتا .... اور دوسرے سے شہد ....

(۳) جب آپ کی بکریاں پیاسی ہوتیں تو آپ عصاء کو کنویں میں ڈال دیتے.... اس میں حسب ضرورت یانی آ جا تا....

(۳) جب حضرت موی علیہ السلام کو بھوک ستاتی تو عصاء کوز مین پر مارتے.... جس کے نتیج میں زمین سے آپ کی خواہش کے مطابق کھانا برآمد ہوجاتا....

(۵) جب کوئی میوه کھانے کی خواہش ہوتی تو عصاء کوز مین میں گاڑ دیتے.... وہ عصاء ایک ہریالی ڈالی بن جاتی .... جس میں شاخیں پھوشتی .... اور پھل پھول لگ جاتے.... اور پھر جس قتم کامیوہ آپ چاہتے.... اس میں لگ جاتا.... اکثر بادام لگتے ....

(۲) وشمن سے مقابلے کے وقت لاتھی کے دونوں سروں سے اژ دھے برآمد ہوتے....اور شمن کے پیچھے بھا گتے....جس سے دشمن بھاگ نکلتا....

بہرحال بہت ی باتیں عصائے مویٰ سے وابستہ ہیں.... کین بیسب باتیں بنی اسرائیل کی من گھڑت معلوم ہوتی ہیں.... کیوں کہ کلام پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ

نے دریافت کیا کہ موی تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟....

اس کہ جواب میں حضرت موئی نے کہا کہ میرے ہاتھ میں میری لکڑی ہے....
ہس سے میں سہارے کا اور اپنی بکریوں کا چارہ وغیرہ جھاڑنے کا کام لیتا ہوں....
یہاں پراللہ تعالیٰ کا حضرت موئی سے یہ پوچھنا کہ اے موئی تمھارے
داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟..... لکڑی کا لکڑی ہونا جنا کرانہیں بخو بی بیدار
اور ہوشار کرناہے)

پھراللہ تعالیٰ کاارشاد ہوا کہ موٹ اسے زمین پرڈال دو....

چنانچ جھزت موی نے تھم کی تھیل کرتے ہوئے لکڑی زمین پرڈال دی.... زمین پر پڑتے ہی لکڑی ایک خوفناک اڑ دھے کی شکل میں تبدیل ہوگئ.... اس خطرناک اژ دھے کود مکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سہم گئے....

#### الله كاحضرت موى عليه السلام كواثر وهيكو بكرن كاحكم:

علامہ دمیری "نے حیات الحوان میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام سے فرمایا کہ موئی ! ڈرونہیں ..... پر لوہم ابھی اس کو اس کی اصلی حالت میں کردیں گے ..... مگر حضرت موئی علیہ السلام اس قدر خوفز دہ تھے کہ پیٹے موثر کرزورسے بھا گے ..... مگر پھر اللہ تعالیٰ کا ہمکلا می یاد آگئ تو شر ما کر تھر گئے ..... وہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موئی واپس وہیں آجاؤ ..... جہاں تھے ..... حضرت موئی علیہ السلام واپس آئے ..... کین بہت خوف ز دہ تھے تو حکم ہوا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے پر لو .... ہم اسے اس کی اصلی حالت میں لوٹا دیں گے .... اس وقت حضرت موئی علیہ السلام صوف کا کمبل اور ٹر ھے ہوئے تھے .... جے ایک کا نئے سے لئکا رکھا تھا .... آپ نے اس کمبل کو اینے ہاتھ یہ کر اس خطر ناک ا ثر دھے کو پکڑ ناچا ہا تو فرشتہ نے کہا .....

الم تذكرة موسى الله المحالي ال

موی! اگراللدتعالی اسے کا شنے کا تھم دے تو کیا تمہارا کمبل بچاسکتا ہے؟ .... آپ
نے جوابا کہا: ہرگزنہیں .... ہیر کت مجھ سے بسبب ضعف ہوگئ ہے .... کیونکہ میں ضعف اور کمزوری پیدا کیا گیا ہوں .... اب دلیری کے ساتھ کمبل ہٹا کراس کے سرکوتھا م
لیا تو اسی وقت اڑ دھالکڑی بن گیا .... یہاں پر (یعنی کلام پاک میں) اللہ تعالی کا یہ
کہنا کہ ﴿ خدُھاو الا تحف ﴾ ( بکرلواورڈرونہیں) اس بات پردلالت کرتا ہے کہ یعنی ہواقعہا س لکڑی کا یہلا مجزہ تھا ....

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ''موکیٰ ڈرونہیں' اس بات کی دلیل ہے کہاس سے پہلے اس لکڑی سے وابستہ ہوتی لکڑی سے وابستہ ہوتی تو حضرت موکیٰ کو یقیناً معلوم ہوتی .... اور وہ آج اس لکڑی کے سانپ بن جانے پراتنے خوفز دہ نہ ہوتے ....

کیونکہ انہیں معلوم ہوتا کہ بیکٹری تو پہلے بھی کئی باراپنے کر شمے دکھا چکی ہے.... (جبیبا کہ بنی اسرائیل کے افساٹنے ہیں) مگر حضرت موسیٰ کاڈرنا اور اللہ تعالیٰ کا بیہ کہنا کہ ڈرونہیں....ان سب افسانوں کی قلعی کھول دیتا ہے.... جواس لکڑی سے ان لوگوں نے وابستہ کئے ہیں....

#### حضرت موسىٰ كى لكنت ختم ہوگئ:

مصنف تفسیر طبری و قرطبی بی کستے ہیں کہ اللہ تعالی نیحفر ت موسی علیہ السلام کوفرعون کو تبلیغ کرنے کا تھم دیا تو حضرت موسی نے اپنے رب کے حضور فرعونیوں سے ڈرنے کا اظہار کیا کہ میں نے ان کا ایک آ دمی آل کیا ہوا ہے ..... آپ کی زبان پر گرہ تھی جس کی وجہ سے آپ زیادہ کلام نہیں کر سکتے تھے ..... آپ نے بھائی حضرت ہارون کی مدد کا سوال کیا تھا ..... تا کہ وہ آپ کے لیے سہار ابن جائے ..... اور زیادہ کلام کی جہاں کا سوال کیا تھا ..... تا کہ وہ آپ کے لیے سہار ابن جائے ..... اور زیادہ کلام کی جہاں

ضرورت ہووہ کلام کرے.... اللہ تعالیٰ نے آپ کاسوال پورافر مادیا.... آپ کی زبان کی گرہ کھل گئی.... اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی گئی.... اور انہیں حضرت موی علیہ السلام سے ملنے کا تھم دیا گیا....

(حوالة نبيرطبري وقرطبي)

{\(\wadda{\psi}\)}\{\wadda(\wide)\}

تبلیغ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام

كى فرعون كى طرف روانگى

45 .... حضرت موی علیه السلام عشاء کی نماز کے وقت مصر پہنچ .... اپنے

گھر گئے دروازہ بندتھا.... کنڈی کھٹکھٹائی....

يوچھا: کون ہے؟....

حضرت موی علیه السلام نے جواب دیا''مہمان' گروالوں نے تھوڑ اسا کھانا ان کے سامنے رکھ دیا۔۔۔۔ عمران کا انتقال ہو چکا تھا۔۔۔۔ اتنے میں ہارون علیه السلام بھی آگئے۔۔۔۔انہوں نے آتے ہی یو چھا: یہ کون ہے؟۔۔۔۔

جواب دیا گیا کہ میمہمان ہے....

اس کے بعد جب حضرت ہارون علیہ السلام نے قریب آکر دیکھا تو چیخ مارکر بے ہوش ہوگئے .... ہاں اور بہن بھی آپ کو پہچان کر بے ہوش ہوگئیں .... بڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو ایک دوسر سے سے بغل گیر ہوئے .... اور ایک دوسر سے کی مزاج پرسی کی مزاج ہرسی کی مزاج پرسی کی مزاج ہوئے ....

حضرت موی علیہ السلام نے کہا: آپ لوگوں کومبارک ہو.... اللہ تعالیٰ نے مجھے پینمبری عطافر مائی... بواسطہ کلام کیا....

حضرت ہارون بین کراپنے بھائی کے پیر پکڑ کرمؤ دب کھڑے ہوگئے .... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

بھائی اللہ تعالی نے تہمیں بھی پیغیبری میں میراشریک بنایا ہے ..... تا کہ ہم دونوں فرعون کوعبادت الہی کی تبلیغ کریں .....

الله تعالیٰ نے مجھے دوم عجز ہے بھی عطا فر مادیئے ہیں....

ا ہے موسیٰ فرعون سے کہوہم سے کے کرلے

46 .... مفسرین نے لکھاہے کہ اس کے بعدا یک روز خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ

اے موی ! میری طرف سے فرعون سے کہو کہ کیاتم مجھ سے سلح کر لینے کی خواہش رکھتے ہو؟ ....

اگرر کھتے ہو.... تو تم نے ساری عمراپے نفس کی پیروی میں گزاردی....اباگر ایک سال بھی تم ہماری مرضی پرچلو.... تو ہم تیری عمر بحر کے گناہ معاف فرمادیں گے سال مہینہ ہی ہماری اطاعت کے .... اور اگر تم سے اس قدر نہ ہو سکے .... تو صرف ایک مہینہ ہی ہماری اطاعت کرو....اگر بیجی نہ ہو سکے .... تو روز ہی ہی ... بیجی نہیں تو ایک سائس میں لاالله کہ لو.... تو ہماری تمہاری سلح ہوجائے گی ....

حضرت موی علیہ السلام مصر میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ حضرت موی جب مصر کولوٹ کرآئے تو اس وقت اونی چوغہ پہنے ہاتھ میں لاکھی لئے لاکھی کے سرے میں کپڑ الٹکا ہوا (جس کے اندر کھانے پینے کا سامان تھا) اس

ہیئت سے مصر میں داخل ہوئے .... مصر میں آکرائیے گھر میں داخل ہوئے .... اور حضرت ہارون کواطلاع دی کہ اللہ نے مجھے فرعون کے اور تمہارے پاس بھیجا ہے .... تہارے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ ہم دونوں جا کرفرعون کو دعوت دیں .... یہ تن کر حضرت موسیٰ وحضرت ہارون علیہا السلام کی ماں آگئی .... اور چیخ پڑی .... کہنے لگی فرعون تو بھے تل کرنے کے لئے تیری تلاش میں ہے .... اگرتم لوگ اس کے پاس جا وکے تو وہتم کوم واڈالے گا ....

حضرت موی نے اس کی ایک نہ مانی .... اور رات کودونوں فرعون کے دروازہ پر جا پہنچے .... اور دروازہ کھٹکھٹایا .... دربان کے بلے ہوگئے .... اور گھبرا کر انہوں نے یو چھا: دروازے پرکون ہے؟ ....

کرد یکھااور پوچھا:تم دونوں کون ہو....

حضرت موسیٰ نے فر ہایا:

يين رب العالمين كا قاصمه ول ....

فوراً وربان في فرعون سے حاكر كها:

ایک پاگل دروازے پر کھڑا کہدرہا ہے .... میں رب العالمین کا قاصد

ہول....

فرعون نے صبح تک یوں ہی جھوڑ ہے رکھا.... صبح ہوئی تو دونوں کوطلب کیا..... ایک روایت میں آیا ہے کہ دونوں فرعون کی طرف گئے.... لیکن سال بھر تک فرعون نے ایپے پاس آنے کی اجازت نہیں دی.... پھر در بان نے جا کر فرعون سے کہا: یہاں ایک آدمی ہے .... جو کہر ماہے کہ میں رب العالمین کا قاصد ہول ....

فرعون نے کہا: اندر آنے دو.... ہم اس سے پچھ دل لگی ہی کریں گے .... دونوں فرعون کے یاس پہنچے .... اور اللّٰد کا پیام پہنچایا ....

فرعون حضرت مویٰ کو پہچان گیا.... کیونکہ آپ نے اسی کے گھر میں پرورش پائی کی....

# فرعون كاحضرت موسى عليه السلام

### سے رب کے بارے میں سوال

48 .... جب حضرت موی اور حضرت موی اور حضرت موی اور حضرت موی اور حضرت بارون علیهاالسلام فرعون کے دربار میں پنیچ تو فرعون نے پوچھا: حضرت موی علیهالسلام تم دونوں کارب کون ہے؟....

آپ نے وہی جواب دیا جس کا ذکر قرآن میں ہے....

فرعون نے بوچھا:تم کیا چاہتے ہو؟....

اس نے مقتول کا ذکر کیا ..... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ تواللہ پرایمان لائے .... اور میرے ساتھ بنی اسرائیل کوآزاد کردے .... اس نے بیتم مانے سے انکار کردیا .....

اس نے کہا: اگرتم سے ہوتو کوئی نشانی پیش کرو.... آپ نے اپناعصاء زمین پرڈال دیا.... وہ سانپ بن گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا.... اور تیزی سے فرعون کی طرف ڈور نے لگا.... فرعون نے دیکھا کہ سانپ اس طرف آرہا ہے.... تو وہ ڈرگیا اور اپنے پائک میں گھس گیا.... اور حضرت موئی علیہ السلام سے مدوطلب کی کہ اس کوروک

لے .... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے روک لیا ....

حضرت موی علیه السلام این الله سے دونشانیاں پاکر فرعون کی جانب روانه ہوئے .... اورجس وقت آپ فرعون کے کل میں پہنچ .... اس وقت فرعون سور ہاتھا.... حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کو جگایا.... اور فر مایا:

اے ملعون! جھوڑ دے تواپنادعویٰ جھوڑ دے! کبر کے شیشے کوظالم توڑ دے! فرعون نے حضرت مویٰ علیہ السلام کوجود یکھا تو کہنے لگا:

تم وہی تو ہوجو میرے پاس بلے پوسے اور میراایک آ دمی بھی قتل کرکے بھاگ گئے تھے ..... ذراہوش سے اور سے اور سے اور سے معربیات کے تھے ..... ذراہوش سے اور سوچ سمجھ کریات کرو.....

حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا: تم خود ہوش میں آؤ.... خبر دار! میری کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے .... میں اللہ کارسول ہوں .... اور اس کا پیغبر بن کرتمہارے پاس آیا ہوں ....

فرعون نے کہا: واہ واہ! کیا خیال ہے.... تم اپنے متعلق کچھ بھی دعویٰ کرو.... میری نظر میں تو تم وہی ہو... جومیرے پاس رہ چکے .... اور اگر پچھ ایسا ہی دعویٰ ہے تو کوئی نشانی ہوتو دکھلاؤ....

حضرت موسی علیه السلام کافرعون مسلم کافرعون کودعوت اسلام کی پیشکش کودعوت اسلام کی پیشکش

علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ تو میری ایک بات مان کے ... اور اسکے عوض مجھ سے ہ نعمتیں لے لیں .... اس پراس نے کہا: وہ ایک

آپ نے فرمایا: تو علی اے علان اس بات کا اقرار کرلے کہ خدا کے سوااور کوئی خدا نہیں .... وہ بلندی پرافلاک اور ستاروں اور پستی میں انسانوں شیاطین جتات اور جانگوں اور جانگوں اور جانگوں اور جانگوں اور جانگوں اور جانگوں کا بھی خالق ہے .... اس کی سلطنت غیر محدود ہے .... اور وہ بے نظیرو بے شل بیابانوں کا بھی خالق ہے .... اس کی سلطنت غیر محدود ہے .... اور وہ ہر مکان کا نگہبان ہے .... اور عالم میں ہر جاندار کورزق دینے والا ہے .... آسانوں اور زمینوں کا محافظ ہے .... نباتات میں پھل و پھول پیدا کر نیوالا ور بندوں کے دلوں کی باتوں پر مطلع ہے .... سرکشوں پر حاکم اور انکی سرکوئی کرنے والا ہے .... وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے .... محکم اس کا ہے اور وہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے .... کوئی اس کی مزاحت نہیں کرسکتا ....

بیسب سُن کر فرعون نے کہا: اچھااس کے عوض میں وہ چار چیزیں کیا ہیں ..... جوآب ہم کودیں گے ..... تا کہ شایدان عمدہ عمدہ وعدوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ دُھیلا ہوجاوے ..... اور میرے اسلام سے سیکروں کے کفر کا تفل ٹوٹ جاوے ..... اور وہ مشرف باسلام ہوں ..... اور آپ کی ان باتوں سے میری زمین شور میں سبز و معرفت حق سجانۂ پیدا ہوجاوے .....

اے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) جلدا پنے وعدوں کو بیان کرو.... ممکن ہے کہ میری ہدایت کا درواز وکھل جاوے....

#### حضرت موی علیه السلام کا فرعون کوم نعمتوں کی خوشخبری دینا:

حضرت موی علیه السلام نے تھم الٰہی سے فرعون کو جار چیزوں کا انعام سنا نا شروع کیا.....اور فرمایا کہا گرتو اسلام قبول کرلے تو پہلی نعمت تخفیے بید ملے گی کہ (۱) تو ہمیشہ تندرست رہے گا.... اور بھی بیارنہ ہوگا.... اور تو موت کا خواہاں ہوگا.... لینی اینے خانۂ تن میں تعلق مع اللّٰد کا ایسا خزانہ دیکھے گا....

جس کے ملنے کی توقع میں تواپی تمام خواہشات نفسانیہ کو مرضیات الہیہ کے تابع کرنے کے لئے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہوگا.... جس طرح کسی کے گھر میں خزانہ دفن ہوتو اس خزانہ مدفونہ کی خاطر خوشی خوشی اپنے گھر کی ویرانی کو تیار ہوجا تا ہے....

اس طرح الله تعالیٰ کے عاشقین اپنی خواہشات کے گھر کورضائے مولیٰ اور تعلق مع الله کی دولت کے لئے خوشی خوشی ڈھادیئے کو تیار ہوجاتے ہیں.... گر پھر جودولت ملتی ہے .... فواہشات کے ابر کو پھاڑنے کے بعد ہی ماہتا ہے تھی کا نور تا ہاں مست کردیتا ہے....

(۲) اے فرعون! جس طرح ایک گیڑے کو ہرا پہۃ اپنے اندر مشغول کر کے مولائے حقیق محروم کرتا ہے۔.... اس طرح بید دنیائے حقیر مخجے اپنے اندر مشغول کر کے مولائے حقیق سے محروم گئے ہوئے ہے ..... آدمی کیڑے کی طرح لذا کذ جسمانیہ میں مصروف ہوتا ہے ..... تو وہ متنبہ ہوکر ان کوچھوڑ دیتا ہے ..... تو وہ متنبہ ہوکر ان کوچھوڑ دیتا ہے .... اور مشغول بحق ہوجا تا ہے .... جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اسکے رگ وریشہ میں ذکر حق ساجا تا ہے .... اور مشغول بحق ہوجا تا ہے .... اور مشغول بحق ہوجا تا ہے ....

(۳) تیسری نعمت مختبے ہے ملے گی کہ ابھی توایک ملک مختبے عطا ہے .... اوراسلام کے بعد مختبے دو ملک عطا ہوں گے .... ہے ملک تو مختبے خدائے تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے کی حالت میں عطا ہے .... تو بھراطاعت کی حالت میں کیا بچھ عطا ہوگا .... جسکے فضل نے مختبے تیر نے تلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تواس کی عنایت وفاکی حالت میں کس درجہ ہوگی ....

(۴) اور چوشی نعمت یہ ملے گی کہ تو جوان رہے گا.... اور تیرے بال ہمیشہ کالے رہیں گے .... اور یہ تعتیں لیعنی جوانی اور بالوں کا ہمیشہ کالار ہناوغیرہ ہمارے نزدیک بہت حقیر نعمتیں ہیں .... گرمیرا پالا ایک نادان بچے سے ہے .... اور بچوں کو یہی وعدہ بہت حقیر نعمتیں ہیں .... گرمیرا پالا ایک نادان بچے سے ہے .... والا نکہ کم کی نعمت کے بہندا تا ہے .... اگر تو کمت جاوے گا تو بچھے اخروٹ دوں گا.... حالا نکہ کم کی نعمت ہے ۔...

#### فرعون كااسلام كے لئے آسيہ سے مشورہ

ان وعدوں کوئن کرفرعون کا دل کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہوا.... اور اس نے کہا: اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کرلوں.... اس کے بعدوہ گھر گیا.... اور حضرت آسیہ رضی اللّٰدعنہا سے مشورہ کیا....

حضرت آسیدرضی الله تعالی عنهانے جومشورہ دیا.... وہ عجیب وغریب ہے.... اور مولا ناروم نے کس بیار ہے انداز سے اسے بیان فرمایا ہے.... (حوالہ معارف مثنوی)

## حضرت موسیٰ علیه السلام کی شیروں برحکومت

50... کاب الزمد میں لکھا ہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام فرعون کے پاس اس شہر میں گئے .... جس کے اردگرداس نے جنگل میں شیر پاندھ رکھے تھے .... اور ان شیروں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جس پر چھوڑے جاتے .... اسے کھا جاتے .... اور شہر کے اس جنگل میں چاردروازے تھے .... حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑے راستہ سے فرعون کے پاس گئے .... جوفرعون نے دیکھا ہوا تھا .... جب شیروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کود یکھا تو وہ لومڑیوں کی طرح چینے گئے .... جوفت کے گئے .... جوفت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کود یکھا تو وہ لومڑیوں کی طرح چینے گئے ....

## حضرت موسی علیدالسلام در بارفرعون میں

51 .... حضرت موی علیه السلام فرعون کی طرف متوجه ہوئے .... حتی که

اس دروازہ پر پہنچ گئے.... جس میں فرعون تھا.... آپ نے اپنے عصاء سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا.... آپ نے اون کا جبہاور شلوار پہنی ہوئی تھی.... جب دربار کے گران نے آپ کود یکھا تواسے آپ کی جرأت سے بہت تعجب ہوا.... اس نے آپ کواندر جانے کی اجازت نہدی....

اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: تخصے معلوم ہے کہ تو کس کا دروازہ کھٹکھٹار ہاہے.....

حضرت موی علیہ السلام نے کہا: تو میں اور فرعون سب میرے رب کے غلام بیں .... میں اس کا مددگار ہوں .... اس نگران نے دوسرے نگرانوں اور چوکیداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا .... سب کو یہ خبر بہنچ گئی .... اور فرعون سے پہلے ستر نگران تھے .... اور ان میں سے ہر نگران کے تحت حسب ضرورت لشکر تھا .... حتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر فرعون تک بہنچ گئی ....

فرعون نے کہا: اسے میرے پاس لے آؤ.... جب آپ اس کے پاس گئے تواس نے کہا: کیا تو مجھے جانتا ہے؟....

آپ نے فرمایا: ہاں....

(الشعراء: ١٨)

فرعون نے کہا: ﴿ الم نربک فیناولیدا ﴾

''کیاہم نے اپنے پاس بچپن میں تمہیں پالانہ تھا''

حضرت موى عليه السلام نے فرعون كودوبدوجواب ديئے....

فرعون نے کہا: اسے پکڑلو.... حضرت مویٰ علیہ السلام نے جلدی سے اپنا عصاء

مبارک بچینکا.... تو وہ بہت بڑاا ژدھابن گیا.... اس نے لوگوں پرحملہ کردیا.... لوگ اس سے شکست کھا گئے.... پندرہ ہزار بندے مرگئے.... بعض نے بعض کو مارڈ الا.... فرعون شکست خوردہ ہوکر کھڑا تھا.... حتی کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوگیا.... اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر دو.... ہم اس کا انتظار کریں گے....

حضرت موی علیہ السلام نے کہا مجت اس کا حکم نہیں دیا گیا.... مجھے تو بچھ سے مقابلہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ .... اگر تو میرے پاس نہیں آئے گاتو میں بچھ پرداخل ہوجاؤل گا....

اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے اور اس کے درمیان میعاد مقرر کردو..... اور اسے کہو کہ وہ خود میعاد مقرر کرے....

فرعون نے کہا: میں جالیس دن تک میعاد مقرر کرتا ہوں....اس نے ایبا کر دیا....

فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت

www.besturdubooks.net

# فرعوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل

53 .... فرعون اپنے سواکسی کو معبود نہ سمجھتا تھا؟ .... طنز کے طور برکہا: بہ

رسول جوتمہاری طرف بھیجے گئے .... یعنی پیخود جورسول ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں ..... پیعقل سے دور ہیں .... کیونکہ فرعون اس شخص کوعقل سے دور سمجھتا تھا .... جواسے معبود نہ مانتا تھا ....

حقیقت یہ ہے کہ الی گفتگو انسان اس وقت کرتا ہے .... جب دلائل سے عاجز آ جائے .... لیکن نبی کی عظمت کود کھتے! آ پ علیہ السلام اپنے دلائل پھر بھی جاری رکھے ہوئے ہیں .... وو آ پ کو مجنون .... دیوانہ کہدر ہا ہے .... لیکن آ پ رب تعالیٰ کی ربوبیت کواینے دلائل سے بیان فرمار ہے ہیں ....

آپ عليه السلام نے فرمايا:

قال رب المشرق والمغرب ومابینهماان کنتم تعقلون (پاس المشرق و المغرب و مابینهماان کنتم تعقلون (پاس تعالی و اور جو کھان کے درمیان ہے ..... ان کارب تعالی ہے ..... اگرتمہیں عقل ہو .....

مشرق سے سورج کو ہرروز طلوع کرنا.... مغرب میں غروب کرنا اور سال میں ہر موسم .... ہر بہار کا اپنے وقت پہآنا.... بارشیں برسانا.... ہواؤں کا چلانا.... بیسب کچھاس کے نظام قدرت میں ہے.... کاش کہ تہمیں بھی کچھ بچھآ جائے....

فرعون اوردعوى رب العلمين

54.... فرعون نے کہا: اور بیرب العالمین کون ہے (جس کاتم اپنے آپ کو

رسول بتاتے ہو) فرعون کا بیمتکبرانہ بول س کرز مین وآسان لرزام کھے ..... www.besturdubooks.net حضرت موی علیہ السلام نے کہا: آسانوں اور زمینوں کا پروردگار اور جو کچھان کے بھیج میں ہے ان کا اگرتم یقین کرو.... مگرتم سے اس کی تو قع نہیں .... اس کئے کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے ....

فرعون نے ان لوگوں سے کہا: کیا تحضرت مویٰ کی با تیں نہیں من رہے .... جواس کے اردگر دبیٹھے تھے .... کیسی نہ مجھ میں آنے والی با تیں ہیں ....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: تمہارا پروردگار اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پرور دگار فرعون نے اپنے مصاحبوں سے کہا: میتمہارا رسول جوتمہا ری طرف بھیجا گیا ہے....ضرور دیوانہ ہے جوالی بہکی بہکی با تیں کرر ہاہے....

حضرت مویٰ نے کہا: مشرق اور مغرب اور جو کچھان کے درمیان ہے..... ان کا پروردگاراللہ ہے.... اگرتم کچھ عقل رکھتے ہو....

. فرعون نے کہا: اگر تو نے میرے سواکسی اور کو خدا ما نا تو میں تجھے ضرور قید میں ڈال دوں گا....

فرعون یوں تو خداکو کا نئات کا خالق کہتا تھا.... مگر دوسرے مدعیان الو ہیت کی طرح وہ خداکو اہم کا موں کا ذمہ دار سمجھتا تھا.... خودا پنے آپ کوبھی حکومت اور انتظام میں اس کا شریک جانتا تھا..... اور اس کئے خود کومظہر خدا سمجھتا تھا.....

اسی زمانہ میں نہیں آج کل بھی .... بعض فرقوں کے سربراہ اپنی عظمت جمّانے کے لئے خود کو مظہر خدا بماتے ہیں .... اور خدا کی انتظامی قوتوں میں اپنے آپ کوشریک بماتے ہیں .... اگر چہوہ اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہان کا بیدعویٰ بے اصل ہے ....

میں نے اخبار میں پڑھا کہ آغاخان نے غالباً یورپ کے کسی ملک میں اپنے ہیرؤں کی کا نفرس منعقد کی .... اور اس میں اپنی ہیرانہ سال کا ذکر کر کے اپنے مریدوں سے صحت وطافت کی دعاء کی استدعاء کی .... اس پر ان کا ایک کروڑ پتی مرید عاجزی کے



اے ہمارے خداتو ہمارا کیوں امتحان لیتا ہے.... تو تو ہم سب کو صحت اور قؤت اور ولت عطا کرتا ہے.... پھر تجھے اس کی حاجت کیا؟.... (آغاخان اس پرخامی شاہو گیا)

# حضرت موسیٰ علیہ السلام کوقید کرنے کی فرعونی و صمکی

55 ..... "قال لئن اتخذت الها غيرى لا جعلنك من

المسجونين" (پ١٩ا٠ورت شعراء٢٩)

فرعون نے کہا: اگرتم نے میرے سواکسی اور کو خداکھ ہرایا تو میں ضرور شہیں قید کروں گا.....

فرعون کی قیدتل ہے بھی بدتر تھی .... اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک عمیق (گہرا) گڑاھاتھا.... اس میں اکیلا ڈال دیتا تھا.... نہ وہاں کوئی آ واز سنائی دیتی .... نہ کچھ نظر آتا تھا....

#### حضرت موسى عليه السلام في كهامين معجزات ليكرآيا هول:

(پهاسورت مبين " (پهاسورت معراه ۳۰) (پهاسورت معراه ۳۰)

كها: ميں اگر چة تمهارے پاس كوئى روش چيز لاؤل؟....

لیمی اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطافر مائے ہیں.... جو میری نبوت پر ولا لت کررہے ہیں.... کیا تو میری حقانیت کے ظاہر ہونے پر بھی مجھے قید خانہ میں بھیج گا؟....

" قال فات بها ان كنت من الصادقين . فالقى عصاه فا ذا هى ثعبان مبين. ونزع بيده فاذا هى بيضاء للنظرين " (پ١١٠ورت مر١٠١٠)

فرعون نے کہا: تولا وَاگر سچے ہوتو.... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصاء وُال دیا۔... جبعی وہ صرح (ظاہر) اژ دھابن گیا.... اور اپنا ہاتھ نکالا تو جبعی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا....

## بهامنجزه: فرعون عصاءموی کامنجزه د مکی کرو درگیا

علیہ السلام نے جب اپنا عصاء زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا از دھا بن گیا.... رنگ اس کا زردتھا.... اس کے جسم پر بال تھے.... منہ کھولا ہوا تھا.... اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان اسی ذراع (ایک سوبیس فٹ) کا فاصلہ تھا.... وہ اپنی دم پر کھڑا ہوگیا.... اور ایک میل تک بلند ہوگیا.... اس نے اپنا پنچ والا جبڑا زمین پر رکھا.... اور او پر والا فرعون کے کل کی دیواروں پر.... فرعون کی طرف متوجہ ہوا .... فرعون کی طرف متوجہ ہوا تا کہ اسے بکڑے .... فرعون نے تخت سے پنچ جھلا گگ لگائی.... اور اس کی ہوا خارج ہونے گئی.... اور اس کی بھوا خارج ہونے گئی.... اور اس کی موا خارج ہونے گئی....

فرعون کا پیپ جاری ہو گیا.... بعض روایات میں ہے کہاں کی چارسومر تبداس دن ہوانگلی.... اور مرتے دم تک اس وجہ سے بیپ کی بیاری میں مبتلا رہا.... اس حال میں غرق ہو گیا....

بھگ دڑ میں ہے ہزار کا فرمر گئے .... جب اڑ دھانے لوگوں کی طرف رخ کیا تو لوگ وڑ ہے۔ اور مان کو گھر اور کہتے ہوار لوگ ڈر کے مارے ادھرادھر بھا گنا شروع ہوئے .... اس بھگدڑ کی وجہ سے بچییں ہزار آ دمی ایک دوسرے پر گر کرمر گئے .... فرعون نے چلا نا شروع کیا اور کہنے لگا: اے موٹی علیہ السلام اس کو بکڑوں .... میں تم یر ایمان لے آؤں گا.... اور بنی

www.besturdubooks.net



اسرائیل کوتمہارے ساتھ بھیج دوں گا.... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پکڑا تو وہ پھراپنے حال پرلوٹ آیا.... یعنی عصاء بن گیا....

(10

# ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ مُعَلِمُ الله ﴾ ومرا معرف معرف عليه السلام كا دوسرا معجزه روش جمكدار باتھ

57 .... حضرت موسی علیه السلام نے جب اپنا ایک معجزه دکھا دیا تو فرعون نے کہا: کیا اور بھی تم کوئی نشانی لائے ہو .... تو آپ علیه السلام نے فرمایا: ہاں آپ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں لے کر باہر نکالا .... تو وہ سورج کی شعاعوں کی طرح جیکنے لگا ....

"ونزع يده فاذا هي بيضا ۽ للنظرين"

اورا پناہاتھ جب نکالاتو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا...

(پ، ۹ اسورت شعرا و۳۳)

"قال للملا حوله ان هذا لسا حر عليم"

فرعون نے اپنے گرد بیٹے ہوئے سر داروں سے کہا کہ بے شک بیردانہ جادوگر

نيل .... (پ٩١٠ ورتشعراء٣٢)

فرعون نے جب اپنے گرد بیٹے ہوئے سرداروں کو کہا کہ بیدو جادوگر ہیں .... تو انہوں نے بھی فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بطور مشاورت کے کہا: ہاں! ایبا ہی ہے....

#### عصاءموییٰ کی ۳ صفات:

علامہ دمیریؓ نے لکھا ہے بعض مفسرین کی رائے بیہ ہے کہ ق تعالی نے عصائے موکیٰ کوتین وصف عطا کئے تھے ....

(۱)حية (۲) جان (۳) ثعبان

وہ عصاء دشمنوں کے لئے حیۃ (سانپ) تھا.... اور موٹا ہونے کے اعتبار سے تعبان

(ا ژ د ما) تھا....اور حرکت ورفتار کے اعتبار سے جان (ملکا پھلکا سانپ) تھا....

امام فرقد النجی کی جین کہ اس سانپ کے دونوں جبڑوں کے درمیان چالیس گزکا فاصلہ تھا.... اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلامنے اپنی لائھی زمین پرڈالی تو وہ زرداور سرخ رنگ کا سانپ بن گیا.... جس کا منہ کھلا ہوا تھا.... اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان کا فاصلہ اس گزتھا.... اور بیتقریباً زمین سے ایک میل دورا پنی دم کے سہارے کھڑا تھا.... جس کا بینچ والا ہونٹ زمین پر بڑا تھا.... اور الا فرعون کے کی کی دیوار پرتھا.... اور الا فرعون کے کی کی دیوار پرتھا.... اور سالہ میں کہ دیوار پرتھا.... اور الا فرعون کے کی کی دیوار پرتھا....

''حیوۃ الحبوان' کے مصنف فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلامنے اپنا عصاء زمین پر ڈال دیا.... اور وہ فوراً اثر دہا بن گیا تو اس نے لوگوں پر حملہ شروع کردیا.... بعض روایات میں ہے بھی آتا ہے کہ اس نے فرعون پر بھی حملہ کردیا.... جس کے بناء پر وہ تخت شاہی سے اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا.... (حالہ حیات الحمال)

بہر حال جب اس نے لوگوں پر حملہ شروع کردیا تو لوگ بری طرح گھبرا گئے ..... جن میں سے تقریباً پندرہ ہزار تو اس کی دہشت کی وجہ سے وہیں مر گئے .....

#### فرعون کے لے سے زیادہ چوڑ ہے منہ والا از دھا:

عصاء موی کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف تفییر طبری نے لکھا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے اپنا عصاء مبارک ڈال دیا.... تو وہ اژ دہا بن گیا.... ایسا کہ اس کے دو جبر وں کے درمیان کی ہر شے ساستی تھی.... اور جبر وں کے درمیان کی ہر شے ساستی تھی.... اور جب مضرت موی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اپنے گریبان میں داخل کیا.... اور جب اسے نکالاتو بحل کی مثل اس طرح جیکنے لگا کہ آئکھیں چک اٹھیں .... پس وہ اپنے چروں کے بل گریڑ ہے....

حضرت موی علیہ السلام نے اپنے عصاء کو پکڑلیا.... پھرتشریف لے گئے.... اور وہال سے سب لوگ بھاگ گئے....

# روم کے بادشاہ کا معاویہ سے عصاءموسیٰ کے بارے میں سوال

58 .... علا مه جلال الدین سیوطیؓ نے لکھا ہے کہ امام ابن جریر اور ابوالشیخ رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا ہے کہ عصاء موی کا سانپ آسان کی جانب ایک میل تک بلند ہوگیا.... اور وہ فرعون کی طرف آیا....

وه كهنے لگا: المحضرت موسىٰ! جو جا ہو مجھے تھم دو....

اور فرعون کہنے لگا: اے مویٰ! میں اس کے دسلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بھیجا ہے .... راوی کا قول ہے کہاس نے آپ کے پیٹ کو پکڑ لیا ....

المام ابو العباس محمد بن اسحاق سراج رحمه الله في ابن "تاريخ" ميس اور ابن

عبدالبرنے "متہبید" میں یوسف بن مہران کے واسطہ سے حضرت ابن عباس نے روایت نقل کی ہے کہ روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کی طرف خط لکھا.... جس میں یہ یو چھا کہ بہترین کلام کون سی ہے؟ .....

پھر دوسری .... تیسری .... چوتھی درجہ دالی کلام کون سے ؟ ....

الله تعالى كے ہاں سب سے زیادہ معزز تخلوق كون س بے ....

اللہ تعالی کے ہاں سب سے معزز بندی کون سی ہے؟.... مخلوقات میں وہ چار چیزیں جورحم میں نہیں سوئیں.... وہ قبر جوا بنے ساتھی کو لے کر چلی .... مجرہ قوس اور اس گیریں جورحم میں نہیں سوئیں .... وہ قبر جوا بنے ساتھی کو لے کر چلی .... مجرہ قوس اور اس گیا ہے بارے میں پوچھا: جس پر سورج طلوع ہوا نہ اس سے قبل سورج طلوع ہوا .... اور نہ اس کے بعد .....

جب حضرت معاویه رضی الله عنه نے وہ خط پڑھا تو کہا: الله تعالی اسے رسوا کرے.... مجھےتو یہ بھی علم نہیں کہ یہاں کیا ہے؟.... ان سے عرض کی گئی: حضرت ابن عیاس رضی اللہ عنہا کی طرف خط کھو.... اوران سے دریا فت کرو....

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ وعنہما کو بیسوال پوچھنے کے لئے خط لکھا.... حضرت ابن عباس نے انہیں بیہ جوابات لکھے....

سب سے افضل کلام لا اله الاالله ہے.... بیکلمہ اخلاص ہے.... اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا.... اس کے بعد سبحان الله و بحمد ہ ہے.... بیال سب سے محبوب کلام ہے....

اس کے بعد الحمد اللہ ہے .... یہ کلمہ شکر ہے .... اس کے بعد اللہ اکبر ہے .... یہ نماز .... رکوع .... اور بچود کو شروع کرنے کا ذریعہ ہے ....

الله تعالی کے بارگاہ میں سب سے معزز مخلوق حضرت آدم علیہ السلام ہیں.... اور اللہ تعالی کی بندیوں میں سے سب سے معزز حضرت مریم ہیں.... وہ جارا فراد جورحم میں

(129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (129 ) (1

تہیں سوئے....

(١) حضرت آ دم عليه السلام.....

(۲) حضرت حواء....

(٣)وه ميندُ هاجوحفرت اساعيل عليه السلام كي جگه فديد ديا گيا....

(۴) حضرت موی علیه السلام کا عصاء جھے آپ نے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا....

وه قبر جوصا حب قبر کولے کرچلتی رہی .....

وہ مجھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کونگل لیا تھا.... "مجرہ" سے مراد آسان کا دروازہ ہے ۔.... "قوس" بیرحضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کے بعد اہل زمین کے لئے امان ہے .... وہ مکان جس میں سورج طلوع ہوا .... جہال سے نہاں سے پہلے طلوع ہوا تھا .... اور نہ اس کے بعد وہ وہ مکان ہے .... جہال سے بی امرائیل کے لئے سمندر پھٹ گیا تھا .... (حال تغیر درمشور)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیہ خط سنا یا گیا تو آپ نے اسے روم کے بادشاہ کی طرف جھیج دیا....

روم کے بادشاہ نے کہا: مجھے علم تھا کہ معاویہ کوان باتوں کاعلم ہیں تھا.... نبوت کے خاندان کا فرد ہی ان کا صحیح جواب دے سکتا ہے ....

امام سعید بن منصوراور ابن جریر رحمهما الله نے حضرت عبدالله بن شداد بن ہادر رضی الله عند سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام فرعون کے پاس آئے .... ان یراون کا جبہ تھا .... ان کے ساتھ عصاء بھی تھا .... فرعون ہنسا ....

حضرت موی علیہ السلام نے اپناعصاء پھینکا تو وہ فرعون کی طرف چل پڑا..... گویا وہ بختی اونٹ ہے .... جس میں نیز ہے جیسی چیزیں جھوم رہی ہیں ..... فرعون بیچھے ہٹنے لگا.... جبکہ وہ اپنی چاریائی پر بیٹھا ہوا تھا .... فرعون نے کہا: اسے بکڑلو.... میں اسلام قبول کرتا ہوں.... وہ عصاء پہلے کی طرح ہوگیا.... اور فرعون اور کا فرین گیا....

## در بارفرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وعا

على مول اللهم ادرابک في نحره و اعو ذبک من شره "

اے اللہ! اس کے تل کرنے سے تیری مدد لیتا ہوں.... اور اس کے شرسے تیری پنا ہوں.... اور اس کے شرسے تیری پنا ہوں.... حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جوخوف تھا.... اللہ تعالی نے اس سے آپ کے دل میں رکھ دیا.... جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کود کھتا تو یوں بیثا ب کرتا جیسے گدھا بیثا ب کرتا ہے ۔...

(حوالة نسيرطبري و درمشور)

#### در بارفرعون میں دوسری دعا:

آمام بیمی رحمہ اللہ نے الاساء والصفات میں حضرت ضحاک رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام جب فرعون کے سامنے سے تی آپ کی و عا اور غزوہ کی ہے کہ حضرت موقع پر نبی کریم اللہ کے و عا اور ہر مصیبت زدو کی سا ہے ۔۔۔۔۔

تذكرهٔ موسیٰ النیک کی اور سارے بنور ہوجاتے ہیں .... تو حی یا تیوم آگی .... تو حی یا تیوم آگی .... کھیے اونگھ اور نیز نہیں آتی .... یا حی یا قیوم .... (حوالا اساء السفات مصف الم یہی )

امام ابن الی شیبہ اور ابن الی حاتم رحمہما اللہ نے جید سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایات فرمایا ہے:

فرماتے ہیں .... جب اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کوفرعون کے طرف بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

اےمیرےرب! میں اسے کیا کہوں؟....

فرمایا بتم کہو....اھیا شر اھیا .....اعمش اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں الحی قبل کے مل سی عنور میں فرماتے ہیں الحی قبل کے ابعد کل شیء ..... یعنی ہر چیز سے پہلے زندہ اور ہر چیز کے بعد زندہ .....

> اس کا لباس تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے جو میں نے اسے پہنایا ہے.... کیونکہ اس کی پیشائی میرے ہاتھ میں ہے .... وہ میرے اذن کے بغیر نہ بولتا ہے .... نہ حرکت کرتا ہے .... اور اس کے پاس جو دنیا کی زیب و زینت ہے وہ بھی تمہیں دھو کے میں نہ ڈالے ....

اگر میں چاہتا تو تہہیں دنیا کی ایسی زیبائش سے آراستہ کرتا کہ فرعون جان لیتا کہوہ بھی ایسا کرنے پر قادر ہے ..... ہیے جھ پر کوئی مشکل نہیں ہے ..... لیکن میں نے تہہیں

رزت وکرامت کالباس پہنایا ہے ..... تا کہ دنیا تہارا مقام مرتبہ کم نہ کر سکے .... میں دنیا کواپنے اولیاء سے دور رکھتا ہوں .... جس طرح چرواہا اپنے اونٹوں کو ہلا کت میں بیٹنے کی جگہ سے جدا رکھتا ہے ..... اور جان لو کہ جو میرے کسی ولی کوخوف زو ہ کرتا ہے ..... وہ مجھے مبازرت جنگ دیتا ہے .... میں قیامت کے روز اپنے اولیاء کابدلہ لینے والا ہوں ....

فرعون کے ل میں لکھی ہوئی تحریر رحمت

61 .... جب الله تعالى نے حضرت موسىٰ عليه السلام كوفر عون كے طرف بھيجا تو اس كى سركشى و بغاوت ميں مزيدا ضافه ہوگيا.... اس پر حضرت موسىٰ عليه السلام نے اس كى ہلاكت كى دعافر مائى تو الله تعالى نے فرمایا:

میرےکلیم! آپ تواس کے کفر کود یکھتے ہیں.... گرمیں اس کے کل کے درواز ہے کی تحریر دیکھ رہا ہوں.... جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں نے لکھوایا ہے....

"بسم الله الرحمن الرحيم" الى وجدت است الله تعالى في المحل كى" مقام كريم" كم ما ته صفت فرمائي ....

امام رازی رحمه الله علیه فرماتے ہیں .... فرعون نے خدائی دعویٰ اگلنے سے بل ازخود اللہ علیہ فرماتے ہیں .... فرعون نے خدائی دعویٰ اگلنے سے بل ازخود اللہ علی کے درواز ہ پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو کندہ کر دایا تھا .... (اللہ تعالیام)

بری صحبت اور دوستی کا نتیجه

علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا: تم ایمان لے آؤر ان ہے .... دور ہی ہی رہے علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا: تم ایمان لے آؤر... اور حکومت تیری ہی رہے مسلام سے جب فرعون سے کہا: تم ایمان سے ایمان کے آؤر .... اور حکومت تیری ہی رہے مسلام سے جب فرعون سے کہا: تم ایمان ہے ایمان ہے ۔... اور حکومت تیری ہی رہے مسلام السلام نے جب فرعون سے کہا: تم ایمان ہے ۔... اور حکومت تیری ہی رہے ۔...

گی.... تو اس نے کہا: میں ہا مان سے مشورہ کرلوں.... اس نے ہامان سے مشورہ کیا.... تو ہامان کہنے لگا: ایک تو تم رب بنے بیٹھے تھے.... لوگ تیری عبادت کرتے تھے.... اوراب بندہ بنے گا کہ تو عبادت کر ہے....

چنانچہاسے اللہ تعالی کی عبادت سے نفرت ہوئی.... اور حضرت مولیٰ علیہ السلام کے تابعداری (مسلمان) سے نفرت ہوئی.... اللہ تعالی نے اسے غرق کردیا....

# فرعون كاحضرت موسى عليه السلام

## سے مہلت طلب کرنا

63 .... قصہ مختفر میہ کہ جب فرعون نے عصاء مویٰ کے کرشمہ کودیکھا تو وہ ڈر کراینے کل میں بھاگ گیا....

حضرت موی علیه السلام نے فرمایا: اے فرعون! اگرتو گھرے نکلے ہا.... تو میں اپنے عصاء کو و ہیں تیرے بیاس پہنچ جانے کا حکم دوں گا.... بیس کر فرعون بولا:
ایموسی! مجھے تھوڑی سی مہلت ملنی چاہیئے ..... اور اس قدر جلد ہلاک کرنا نا مناسب

حضرت موی علیه السلام سے خدا تعالی نے فرمایا: اے کلیم! اسے مہلت دیدو..... کیونکہ میں حلیم ہوں.... حضرت موی علیہ السلام نے اسے جالیس روز تک کی مہلت دیدی....

### 

فائدہ اٹھانے کے بجائے جا دوگروں کو جمع کرنا شروع کردیا.... فرعون نے اپنے حواریوں سے مشورہ کیا.... انہوں نے کہاید دونوں جا دوگر ہیں.... اور تہہیں اپنے جا دو کے ذریعے تہہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں.... اور (بیرچاہتے ہیں کہ ) تہہاری تہذیب وثقافت کے مثالی طریقوں کو مٹادیں.... یعنی یہ ہمارے ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں .... بیں انہوں نیحضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ مانے سے انکار کردیا....

سب نے کہا کہ: ان کے مقابلہ کے لئے جادوگروں کوجمع کرو.... کیونکہ جادوگر ہما رے ملک میں کثیر ہیں .... حتی کہ وہ اپنے جا دو سے ان کے جا دو پر غلبہ پالیں .... فرعون نے شہروں میں اپنے ہر کا رہے بھیج دیئے .... ہر جا دوگر عالم کوجمع کیا گیا.... جب وہ فرعون کے یاس آئے تو انہوں نے کہا: یہ جادوگر کیا عمل کرتا ہے ....

انہوں نے کہا: وہ سانپوں اور رسوں کاعمل کرتا ہے....

جادوگروں نے کہا:

الله کی تئم .... ہمارے ملک میں کوئی این تو مٹنی ہے .... جوسانپوں اور رسیوں کا ایساعمل کر سکے جوہم کرتے ہیں .... اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا اجرومعاوضہ کیا ہوگا؟ ....

فرعون نے کہا:تم میرے قریبی اور خواص لوگوں میں سے ہوگے .... میں تمہاری ہر خواہش بوری کروں گا .... بیں جشن کا دن متعین کرو .... اور بیه خیال رہے کہ سارے لوگ جا شت کے وقت جمع ہوجا کیں .....

حضرت سعید نے کہا: مجھے حضرت ابن عباس نے نایا کے جشن سی اللہ وہ من اللہ عمل میں اللہ عمل میں اللہ عمل نے مایا تھا.... وہ عمل نے حضرت موسی علیہ السلام کوفرعون پر اور جا دوگروں پر غلبہ عطافر مایا تھا.... وہ عاشوراء کا دن تھا.... پس جب ایک میدان میں سب جمع ہوگئے تو لوگ ایک دوسر سے سے کہنے لگے: ہم بھی وہاں چلیں .... اور معاملہ کودیکھیں .... شاید ہم پیروی کریں ....

ان جادوگروں کی اگروہ مقابلہ میں غالب آجائیں.... یہاں لوگوں کی جادوگروں سے مراد حضرت موی اور حضرت ہارون تھے.... انہوں نے بیاستہزاء کرتے ہوئے کہا تھا.... دوسرے جادوگروں نے اپنے جادوگی طاقت کی بل بوتے پر کہا:
اے موی ! تم پہلے پھینکویا ہم پہلے پھینکییں....

حضرت موی علیه السلام کے اثر و سے نے جادوگروں کے سانپوں کونگل لیا:

حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا : تم بھینکو .... تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لا ٹھیاں میدان میں بھینک دیں .... اور بڑے وثوق سے کہا: ناموس فرعون کی قسم! ہم ہی یقینا غالب آئیں گے ....

#### كمال نبوت:

میرے بزرگوں! اب ذرا نبوت کا کمال دیکھنا..... اللّٰہ کا نبی دہاں کس شان سے تشریف لایا.... تن تنہا ..... نہ کوئی سامان جنگ ..... اور نہ کوئی ساتھ فوج .... بس اپنے مبارک ہاتھ میں وہی ایک سونٹا ہے .... جسے پکڑے ہوئے اللّٰہ کا جلالی پیغمبر (علیہ السلام) اس فرعو نی اجتماع میں تشریف لے آیا.... ادھر فرعون جو بڑے فخر وغر ورا در تکبر نادا نیت کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے .... اور ادھر اللّٰہ کا پیغمبر ہے .... جو بڑے اظمینان نادا نیت کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے .... اور ادھر اللّٰہ کا پیغمبر ہے .... جو بڑے اظمینان کا دانیت کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے .... فرعون نے بڑے غرور سے حسزت موئی علیہ اللّٰام کونخا طب کیا اور کہا:

و کیھا ہے موسیٰ! کہ ہے ساری ندائی اس طرف ....

حضرت موی علیہ السلام نے جواب دیا.... کہ ہے خدائی اس طرف..... ذات الہی اس طرف.....

فرعون نے کہا: سربلندی کے ذراتواس میرے جھنڈے کود مکیم حضرت مویٰ نے اپناسونٹا اُٹھا کر فرمایا:

سرجو کچلے گاتر اتو اس میرے ڈنڈے کودیکھ ....

فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جود یکھا تو ایک بار پھر تخت پر بیٹھا بیٹھا کا پنا....

میرے بھائیو! بیہ نبی کا سونٹا ہے.... اور بیہ نبی کے سوینے کا کمال ہے کہ دشمن کے چھکے چھڑار ہا ہے.... ایک وہ آ دمی بھی ہے جس کا اپنی بیوی پر بھی رعب نہیں ..... بیک وہ آ دمی بھی سوینے ہیں ..... مگر کہاں بیہ اور کہاں عصائے موسیٰ ..... مگر کہاں بیہ اور کہاں عصائے موسیٰ .....

70 ہزار جادوگروں کی شکست

65 . . . امام ابن جریر ، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ رحمهم الله نے حضرت قاسم بن ابی برز ہ رحمہ الله سے بی قول نقل کیا ہے کہ فرعون کے ستر ہزار جا دوگر تھے .... سوا انہوں نے ستر ہزار رسیاں اور ستر ہزار چھڑیاں زمین پر پھینکیں ..... یہاں تک کھفر ت موسیٰ علیہ السلام کوان کے جادو کے سبب یہ خیال آنے لگا کہ وہ دوڑر ہی ہیں ..... تواللہ تعالی نے آپ کی طرف وحی فر مائی .....

المصموحيٰ: اپناعصاء ڈالو....

پس آب نے اپنا عصاء مبارک ڈالاتو وہ ساف اڑو ہا بن گیا....اس نے اپنا سند کھولا.... اوران کی رسیوں اور چھڑیوں کونگل گیا.... تو اس وقت جادوگر سبرے میں گر گئے.... انہوں نے اپنے سرنہیں اٹھائے.... یہاں تک کہ جنت .... دوزخ اوران کے اہل کا انجام دیکھ لیا.... امام ابن ابی حاتم رحمه الله نے بیان کیا ہے کہ حضرت محمد بن کعب رحمہ الله نے کہا ہے کہ دوہ جا دوگر جنہیں الله تعالی نے حالت اسلام پرموت دی.... ان کی تعداد اسی ہزار تھیں....

غرض ہزار ہاکے اس اجتماع میں ان جا دوگر وں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں ..... جب ڈالیس تو وہ سب کی سب سانپ بن گئیں ..... اور دوڑ نے لگیں ..... اور میلوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھرگئی ہے ..... اور میلوں کے میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑر ہے ہیں ..... یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کرلوگ حیران رہ گئے ....

#### جادوگروں کی رسیوں میں بارہ بھراہواتھا:

علامہ رشید رضا مصری نے بحوالہ حافظ ابن حجر لکھا ہے کہ یہ شعبدہ گری تھی ..... لاٹھیوں اور رسیوں میں پارہ بھرا ہوا تھا ..... اور جس زمین پران کوڈ الا گیا اس کو پنچ سے کھود کرآ گ لگادی گئی تھی ..... تماشین دور کھڑ ہے تھے ..... ان کواصل حقیقت کا انداز ہ نہ تھا کی گرمی یا کریارہ بھری رسیاں اور لکڑیاں حرکت کررہی ہیں .... (نیرالنارہ)

قرآن اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب جا دوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں ۔۔۔ جو بڑے بڑے سانپ بن گئیں ۔۔۔۔

پھرانہوں نے کہا: یا موسیٰ!

اما ان تلقى واما ان نكون نحن الملتين ..... (٩ ٢٥٠)

اےموسیٰ! یا تو آپ اپناعصا ڈالیں .... یا پھرہم ابنے سونے ریاں

وغيره ڈالتے ہيں....

حضرت موى عليه السلام نے فرمایا: تم ہی پہلے ڈال لو.... اور نكال لوجوسانپ نكالنا

www.besturdubooks.net

ہے.... چنا نچہ انہوں نے اپنی اپنی رسیاں اور سو نٹے ڈالے تو جا دو کروں کے جا دو سے سار امیدان سانپوں سے بھر گیا.... اور ہر طرف ہزاروں کی تعداد میں سانپ ہی سانپ دوڑتے پھرتے نظر آنے لگا.... فرعون بڑا خوش تھا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت نہیں سکتا.....

خدا تعالی فرما تا ہے .... ہم ئے حضرت موئ علیہ السلام سے فرمایا: اے حضرت موئ علیہ السلام! ابتم بھی اپنا عصاء ڈالو .... اور پھرد کھو کہ یہ نبی کا سونٹا اپنا کیا کمال دکھا تا ہے ....

چنا چھفرت موى عليه السلام ئے اپنا عصاء مبارك زمين پر دالا ..... تو فا ذا هى تلقف ما يا فكون ....

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیسو ٹٹا ایک عظیم از دھا بن گیا.... اور سارے میدان میں منہ کھول کر چکرلگانے لگا.... اور ایک ہی چکر میں سارے جا دوگروں کے ہزاروں سانیوں کا ایک ہی لقمہ بنا گیا.... اللہ کے نبی کے سونے کے ایک ہی چکرنے جا دوگروں کی مہینوں کی کوششوں پر پانی پھیر دیا.... تمام رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے جمع کی مہینوں کی کوششوں پر بانی کر پھر دہی تھیں.... اور جو تین سواونٹ کا بوجھ تھیں.... سب کا خاتمہ کر دیا....

اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دست مبارک میں لیا.... تو پہلے کی طرح وہ پھرعصاء بن گیا.... اور اس کا جم اور وزن اپنے حال پر رہا.... بید مکھ کر جا دوگروں نے پہچان لیا.... کہ عصائے موسیٰ سحز ہیں ہے .... اور قدرت بشراییا کرشمہ نہیں دکھا سکتی .... ضرور بیا مرآسانی ہے ....

عصائے موسیٰ کا کرشمہ

ور ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام کا عصاء دس ہاتھ کا تھا۔... اور آپ علیہ السلام کا قد بھی دس ہاتھ کا تھا.... اور دس ہاتھ ذہین سے اچل کر آپ علیہ السلام نے عوج بن کرعنق کو وہ عصاء مارا تھا.... جواس کے شخنے پرلگا اور وہ مر گیا ۔... اس کے جنتے سے نیل کا بل بنایا گیا تھا.... جس پر سے سال بھر تک اہل نیل آتے جاتے رہے ۔... نوف بکالی کہتے ہیں کہ اس کا تخت تین سوگز کا تھا....

(حوالة غبير مظهري)

جادوگرول كافبول اسلام

67 ....وہ جا دوگر بیراعجا ز دیکھ کرسب کے سب سجدے میں جا پڑے اور کہنے گئے ....

"امنا بر ب العالمين .رب موسىٰ وها رون"

ہم مویٰ و ہارون کے رب اور سارے جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے.... سبحان اللہ! نبی کے سونٹے نے وہ کمال دکھایا کہ ہزاروں جادوگر ایمان کی دولت سے مشرف ہوگئے....اور فرعون پرلعنت بھیخے گئے....

فرعون نے جو بیمنظر دیکھا تو گھبرایا.... اور ان جا دوگروں کو ڈرانے دھمکانے لگا.... گرانہوں نے بیہ جواب دیا کہ کچھ بھی کر.... گراب ہم ایمان لا چکے اور سچے رب کو یا چکے .... اور تمہیں بھی سچانہیں مان سے پیسل نہیں سکتے .... اور تمہیں بھی سچانہیں مان سکتے .... اور تمہیں بھی سچانہیں مان سکتے ....

میرے بزرگو! دیکھا آپ نے نبوت کے کمال کو؟.... اور نبی کے رعب وجلال کو؟.... کہاس کے ایک سونٹے ہی سے دنیا ادھر ہوگئی.... میرے بھائیو! ان پاک ہستیوں کو بھی عام سطح پر ندر کھو.... اور اس بات پریقین رکھوکہ ہم اگرفرش ہیں تو وہ عرش ہیں .... ہم کچھ بھی نہیں اور وہ سب کچھ ہیں .... خداتعالی ہمیں صحیح عقیدہ پر قائم رکھے .... اور بدعقید گی ہے محفوظ رکھے .... (آمین)

فرعون کے جادوگروں کاقتل عام

عنداور صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں سے بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنداور صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں سے بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت موئی علیہ لسلام اور جادوگروں کے امیر کی ملا قات ہوئی ..... تو حضرت موئی علیہ السلام نے اسے کہا: تیری کیا رائے ہے ..... اگر میں تجھ پر غالب آگیا تو کیا تو میر ہے ساتھ ایمان لے آئے گیا رائے ہوں وہ حق ہے؟ ..... گا ۔... اگر میں جودین میں لے کرآیا ہوں وہ حق ہے؟ .....

میں بالیقین کل ایسا جا دولا وں گا.... جس پر کوئی جا دوغالب نہیں آسکے گا.... میں بالیقین تمہارے ساتھ گا.... فتم بخدا! اگرتم مجھ پرغالب آگئے تو میں بالیقین تمہارے ساتھ ایمان لاوَں گا.... اور میں بیشہا دت ووں گا کہ آپ حق پر ہیں .... فرعون ان کی اس کیفیت کود کھور ہاتھا.....

اور بیفرعون کا قول ہے....

"أن هذا المكر مكر تموه في المدينة"

بے شک بیایک فریب ہے جوتم نے شہر میں کیا تھا.... جبتم دونوں ایک دوسرے کی مدد کے لئے ملے تھے .... کیا تم دونوں شہر سے اس کے با سیوں کو نکال دو گے؟....

( حوالہ تغییر طبری و کتاب العظمہ مزید تفصیل کے لئے احقر کی کتاب متند تقص القرآن ہم جلد کا مطالعہ فر مائیں جو کہ سیکڑوں تصاویر اور

تفثول ہے ذین ہے)

# اسلام لاتے ہی جادوگروں کو منت کی زیارت کا انعام

69 . . . و امام ابن الى شيبه ، عبد بن حميد ، ابن جرير ، ابن منذراور ابوالشيخ نے بيان كيا ہے كہ حضرت مجاہدر حمد اللہ تعالى نے كہا: "فو قع الحق" كامعنى ہے .... حق ظاہر ہوگيا.... اور و و فريب جووه كر تے تھے وہ خم ہوگيا.... (مث كيا)

امام ابن ابی حاتم رحمه الله نے بیان کیا ہے کہ

''والقى السحرة سجدين'

کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی حالت سجدہ اس میں اپنے وہ محلات اور منازل دیکھ لیے ..... جوان کے لئے بنائے جائیں گے ..... گے ..... گے ..... گے ..... گے ..... گے .....

امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت امام اوز اعی رحمہ اللہ تعالی سے بیقول بیان کیا ہے کہ جب جا دوگر سجدے میں گرے تو ان کے لئے جنت (کے حجابات) اٹھا دیے گئے ..... اور انہوں نے اسے دیکھ لیا .....

صورت کا اثر سیرت پر:

میایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صورت کا اثر سیرت پر اور ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے .....

اہی لیے اسلام میں اپنی شکل وصورت اور لباس و پوشا ک کو انبیاء وصالحین کی شکل
وصورت اور لباس و پوشا ک کی طرز پر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے ..... اور اس کے لئے
خصوصی احکا مات و یے گئے ہیں ..... تاریخ کے حوالے سے ہم چند واقعات نقل کرتے
ہیں ..... جن سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے ..... اور ماننا پڑتا ہے کہ واقعی صورت کا
اثر سیرت برضرور بڑتا ہے ....

حضرت موسىٰ عليه السلام كے مقابله ميں آنيوالے جادوگروں كے مسلمان ہوجانيكي وجه:

تحکم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ..... سیر کی روایت میں ہے کہ جب فرعون نے حضرت موکی علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے ساحرین (جادو گروں) کو جمع کیا ..... تو وہ لوگ اسی لہاس میں آئے تھے ..... جو کہ حضرت موکی علیہ السلام کالباس تھا ..... آخر مقابلہ ہوتے ہی تمام ساحرین (جادوگر) مسلمان ہوگئے ..... حضرت موسی علیہ السلام کے لئے ہواتھ یا سبب کہ اس پرفضل نہ ہوا ..... اور ساحرین کو ایمان کی توفیق ہو اسلام کے لئے ہواتھ یا سبب کہ اس پرفضل نہ ہوا ..... اور ساحرین کو ایمان کی توفیق ہو گئی ؟ .....

ارشاد ہوا: اے موسیٰ! بیتمہاری می صورت بن کرآئے تھے.... ہماری رحمت نے پیندنہ کیا کہ ہمارے محبوب کے ہم وضع لوگ دوزخ میں جا کیں.... اس لئے ان کوتو فیق ہوگئی.... اور فرعون کو چونکہ اتنی مناسبت بھی نتھی .... اس لئے اس کو بید دولت نصیب نہ ہوسکی ....

# فرعون كى باندى كا قبول اسلام

70 .... سورة الفجر مين ارشاد ہے ....

"وثمود الذين جابو الصخر بالواد ﴿٩﴾وفرعون دعا الاوتاد﴿١﴾

صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے فرعون لوگوں کو کسی ستون سے باندھ کراس کے ہا تھ اور پاؤں میں لوہے کی بڑی بڑی کیلیں گاڑد یتا تھا.... فدکورہ آیات کی تفسیر میں صاحب مظہری نے لکھا مقاتل اور کلبی نے کہا: او تسادہ و تدکی جمع ہے.... فرعون لوگوں کو چومیخا کرتا تھا.... مجاہدا ورمقاتل میں چومیخا کرتا تھا.... مجاہدا ورمقاتل بن حبان نے کہا: آ دمی کو زمین پر جبت لٹا کر ہاتھ، پاؤں سیدھے کر کے ان میں میخیں کھونک دیتا تھا....

سدیؓ نے کہا: آ دمی کولمبالمبالٹا کرمیخیں ٹھونکتا.... پھرسانپ.... بچھواس پر چھوڑ دیتا تھا....

قاده اورعطاء نے کہا:

فرعون نے اپنے سامنے اپنے خزانجی حزقیل کی بیوی کوچومیخا کرایا تھا....

بغوی نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس کی طرف اس بیان کی نسبت کی ہے کہ فرعون کو ذوالا و تا دکہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کاخز انجی حز قبل مؤمن ہوگیا تھا.... اور سو برس تک اپنے ایمان کو چھپا تا رہا تھا.... حز قبل کی بیوی فرعون کی بیٹی کی مشاطرتھی.... ایک روز مشاطر فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کرگئی .... اس کے منہ سے فوراً یہ الفاظ نکلے کہ اللہ کو نہ مانے والے ہلاک ہوں.... فرعون کی لڑکی نے کہا: کیا میر ہے باپ کے علاوہ تیراکوئی اور معبود ہے؟ ..... مشاطہ نے کہا:

میرے اور تیرے باپ کا اور زمین وآسان کا الدایک ہے.... اس کا کوئی

شريك نېيں....

لڑی فوراً کھڑی ہوگئ .....اور باپ کے پاس جاکررونے لگی ..... فرعون نے رونے کی وجہ یوچھی تولڑ کی نے کہا:

آپ کے خزانجی کی بیوی میری مشاطہ ہے....اس کا خیال ہے کہ آپ کا اس کا اور زمین و آ کان کا الدایک ہے.... جس کا کوئی ساجھی نہیں.... فرعون نے مشاطہ کو بلوا کر جواب طلب کیا..... اس نے کہا:

اگرنوستر مہینے تک مجھے عذاب دیتارہے گا.... تب بھی میں اللہ کا انکارنہیں کروں گی....

مشاطہ کی دولڑکیاں تھیں ..... بڑی لڑکی کو پکڑوا کر مشاطہ کے رو بروفرعون نے ذک کروادیا ..... اوراس سے کہا: اب بھی انکار کرد ہے .... ورنہ تیر ہے سامنے ہی میں تیری چھوٹی لڑکی شیر خوارتھی ..... مشاطہ بولی: اگر تو تمام روئے زمین والوں کو بھی میر ہے رو برو ذرئح کرد ہے گا ..... تب بھی اللہ کا انکار نہیں کروں گی ..... غرض بچی کو لے کر جب اوندھالٹایا گیا ..... اور قاتلوں نے اس کو ذرئے کرنے کا ارادہ کیا تو مال بے صبر ہوگئی ..... لیکن فوراً بچی کی زبان کو اللہ نے کھول دیا ..... دنیا میں چار بچی بین میں ہولے ہیں ..... ان میں سے یہ بھی ایک بچی تھی ..... دنیا میں چار بچی بین میں ہولے ہیں ..... ان میں سے یہ بھی ایک بچی تھی .....

مال بے صبر نہ ہو ..... اللہ نے تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ کر دیا ہے .....
صبر کر ..... تو بلا شبداللہ کی رحمت اور عزت افزائی تک پنچے گئی .....
غرض بچی کو ذرئے کر دیا گیا ..... وہ مرگئی اور اللہ نے اس کو جنت میں جگہ عطا
فرمادی .....

اس کے بعد اس عورت کے شوہر حزقیل کی طلب میں آدمی بھیجے گئے ..... کی نے فرعون کوا طلاع دی کہ حزقیل فلاں پہاڑ میں فلاں لوگ گرفتار نہ کر سکے ..... کی نے فرعون کوا طلاع دی کہ حزقیل فلاں پہاڑ میں فلاں مقام پر ہے ..... فرعون نے دوآ دمی تلاش کیلئے بھیج ..... یہ دونوں پہنچ تو حزقیل نماز پڑھ رہاتھا ..... اوروحتی جا نورل کی تین صفیل نماز میں شریک تھیں ..... دونوں آدمیوں کو حزقیل نے دیکھ کر کہا: واپس چلے جاؤ ..... پھر اللہ سے دعاکی کہ با رالہا میں نے اپنا ایمان سو برس چھپایا ..... کسی کو میرے ایمان کاعلم نہ ہوا ..... ان دونوں میں سے جو بھی میرے ایمان کو ظاہر کرد ہے تو فوراً دنیا میں اس کو سزادے دے .... اور آخرت میں اس کو دوز خ میں بھیج دے .... دونوں آدمی واپس چلے گئے .... ایک مؤمن ہوگیا .... اوراس کو بڑی عبرت ہوئی .... دوسرے نے اسٹان کے سامنے فرعون کوا طلاع دے دی ..... فرعون نے کہا: کیا کوئی دوسر ابھی تیرے ساتھ تھا؟ .....

مخبرنے کہا: ہاں! فلال شخص تھا.... فرعون نے اس شخص کو بلوایا.... اور پوچھا....

کیا یہ سچ کہہ رہا ہے .... اس شخص نے کہا: نہیں! اس نے جو بات کہی میں نے تو نہیں
دیکھی .... فرعون نے اس کو کثیر انعام دیا.... اور مخبر کو مروا ڈالا.... اور صلیب پر چڑھادیا....

خاندان میں ایک بردی حسین عورت تھی .... وہ فرعون کی بیوی تھی .... اس کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم .... مشاطہ کے ساتھ فرعون نے جوحر کت کی تھی اس نے اس حر کت پر غور کیا .... اور کہنے گئی: میں مؤمن ہوں .... فرعون کا فر ہے .... فرعون کی حرکتوں پر صبر کرنا اب میر ہے لیے مکن نہیں .... دل میں بیر کہہ ہی رہی تھی کہ فرعون آگیا ہیوی کے پا س بیٹھ گیا ....

بیوی نے کہا: تو ساری مخلوق سے برااور سب سے زیادہ خبیث ہے.... تونے مشا طہ کو قصد آمار ڈالا.... فرعون نے کہا: کیا تجھے بھی اسی طرح جنون ہو گیا ....

آسیہ نے کہا: مجھے جنون نہیں بلکہ میر ااس کا اور آسان وزمین کا خدا ایک ہے..... اور جس کا کوئی شریک نہیں .... فرعون نے اس کو مارااوراس کے کپڑے پاڑ ڈالے.... اور اس کے ماں باپ کے پاس آ دمی بھیج کران کو بلوایا.... وہ آگئے تو بولا: مشاطہ کو جوجنون تھا وہی اس کو بھی ہوگیا....

آسیہ کہنے لگی: اللہ کی پناہ مجھے جنون نہیں .... میں شہادت دیتی ہوں کہ میراما لک اور تیراما لک اور زمین وآسان کا مالک ایک ہے .... اس کا کوئی شریک نہیں ....

ہاپ نے کہا: آسیہ کیا (آج) تو خاندان عمالقہ کی سب سے اعلی عورت نہیں....اور تیراشو ہرعمالقہ کا خدا ہے....

آسیہ نے کہا:اعو ذب لله من ذلک تم جو کچھ کہدرہ ہواگر تی ہے تواس سے کہو.... مجھے ایسا تاج پہنا دیے جس کے سامنے سورج پیچھے جا نداورگر داگر دستارے ہول.... (حالة نيرمظهری)

آخر فرعون نے آسیہ کے ماں باپ سے کہا: تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ ..... پھر آسیہ کولٹا کر چو میخا کر دیا ..... اور اللہ نے اس عذاب (کی برداشت) کواس پر سہل بنانے کے لئے اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا ..... اس وقت آسیہ نے دعا کی: البی! جنت کے اندرا پنے قریب میں میرے لئے مکان بناد ہے .... اور فرعون اور فرعون کی بدا محالیوں سے مجھے نجات عطافر مادے .... (دعا قبول ہوئی) اللہ نے اس کی روح قبض کرلیا .... اور جنت میں اس کوسکونت عطافر مادی .... (دعا قبول ہوئی) اللہ نے اس کی روح قبض کرلیا .... اور جنت میں اس کوسکونت عطافر مادی ....

فرعون کی بیوی وہی تھی کہ حضرت موسیٰ کی مال نے فرعون کے خوف سے بھکم خدا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بھینک ویا ..... اور فرعون کے آ دمیوں نے ان کو پا کر نکال لیا تو اسی بیوی نے فرعون کو حضرت موسیٰ کے قل سے روکا تھا ..... اور کہا تھا یہ

میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے .... امید ہے کہ ہم کواس سے فائدہ پہنچ .... چنانچہ آسیہ کو بچہ سے فائدہ پہنچا .... وہ مؤمن ہوگئ ....

مصنف ام سيرعلامه لي في اس آيت كي تفسير مين لكها بـ

شنرادی فرعون کی مشاطه کے کل کا مشاہدہ سفر معراج میں آنخضرت علیہ کوفرعون کی شنرادی کی سنگھار کرنے والی عورت کی نہایت بہترین بھینی خوشبوآئی ....

(حوالة نسيرا بن كثير والبدلية والنحلية )

رسول التعلیقی کارشاد ہے کہ میں معراج کی دات میں ایک جگہ سے گزراتو مجھے نہایت بہترین بھینی بھینی خوشبوں آئی .... جس سے فضا مہک رہی تھی .... میں نے جہرائیل علیہ السلام سے بوچھا کہ یہ کیا ہے؟ .... توانہوں نے کہا کہ فرعون کی شہرادی کی مشاطر یعنی سنگھار کرنے والی عورت کامل ہے .... (جس میں سے بیخوشبو پھوٹ رہی مشاطر یعنی سنگھار کرنے والی عورت کامل ہے .... (جس میں سے بیخوشبو پھوٹ رہی ہے) ....

## فرعون كى باندى كى قربانى كاانعام:

امام احمد، نسائی، البرز ار، ابن مردوبیا وربیعی نے دلائل میں صحیح سند کے ساتھ صفرت ابن عباس سے ساتھ صفرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔.... فرماتے ہیں: رسول التعلیق نے فرمایا: جب مجھے سیر کرائی گئی تو میرے یاس سے ایک یا کیزہ خوشبوکا گزرہوا....

میں نے جرائیل سے پوچھا پیخوشبوکسی ہے؟....

جبر ائیل نے کہا: بنت فرعون کو تنگھی کرنے والی اور اس کی اولا د کی .... وہ اس کی کنگھی کررہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گری ....

اس نے کہا: بسم اللہ.... فرعون کی وہ بیٹی نے کہا: اللہ سے مراد میرا باپ ہے.... کنگھی کرنے والی نے کہا: بلکہ اس سے مراد میرا تیرااور تیرے باپ کارب ہے.... اس نے کہا کیا تیرامیرے باپ کے سوابھی کوئی رب ہے؟....

فرعون کی بیٹی نے کہا: میں اپنے باپ کو پیر بات بتاؤں؟.... کنگھی کرنے والی نے کہا: ہاں!

فرعون کی بیٹی نے فرعون کو بیہ واقعہ سنایا تو اس نے اس عورت کو بلایا.... اور پوچھا تیرامیر ہے سوابھی کوئی رب ہے؟....

اس عورت نے کہا: ہاں! میرا اور تیرارب اللہ ہے.... جوآسا نوں میں ہے.... فرعون نے تا ہے کا ایک کڑھالانے کا حکم دیا.... پھراس عورت کو اور اس کی اولا دکواس میں ڈالنے کا حکم دیا....

عورت نے کہا: مجھےتم سے ایک گزارش کرنی ہے....

فرعون نے کہا: وہ کیاہے؟....

اس نے کہا: میری ہڑیاں اور میری اولا دکی ہڑیاں جمع کی جائیں.... اور انہیں اکھٹا فن کیا جائے....

فرعون نے کہا: ٹھیک ہے .... ہم ایسا ہی کریں گے .... کیونکہ تیرا ہم پرحق خدمت ہے .... پس فرعون کے جلا دنے اس کی اولا دکوایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا .... حتی کہ وہ ایک دودھ یہتے بیچ پر پہنچا تو وہ بچہ بول اٹھا:

اے والدہ محترمہ! جلدی کر پیچھے نہ ہٹ تو بے شک حق پر ہے ..... پس وہ اور اس کی اولا د بچینک دیئے گئے ....

حفرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ چار بچوں نے بچیپن میں گفتگو کی تھی .... ایک بیہ بچد دوسرا حفرت یوسف علیہ السلام کا گواہ .... تیسرا جرتج کا ساتھی .... اور چوتھا عیسیٰ بن مریم ....

## فرعون کی بیوی کامحبت الہی میں عیش وعشرت کو تھکرا دینے کا واقعہ:

فرعون نے اپنی با ندی مافطہ اور اس کے بچوں حضرت موسیٰ کے رب کو خدا مانے پر زندہ تیل میں بھون دیا.... مگر مافطہ نیحضرت موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑ ا....

اس تمام منظر کو جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا: کوئی ماں اپنے دونوں بچوں کوایسے قربان نہیں کرسکتی .... سوائے دین حق کے ....

روبرووقت شہادت اس باخدانی بی کے ملائک کا آسان سے نازل ہونا....اورروح مبارک کو جنت کے کفنوں میں لبیٹ کرلے جانا.... سب نظرآ رہاتھا.... جوش کیا تھا محبوب کے گھر کے ملاز مین نظرآ گئے .... سرود بہمتان کا مضمون ہوگیا.... جوش الی بیدا ہوگیا.... اور حجاب درمیان سے اٹھ گیا.... عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا....

بی بی آسید بوانوں کی طرح بھر بیٹھیں.... استے میں فرعون گھر میں بی بی آسیہ کے باس آبیطا کہ بے ساختہ آسیہ نے باواز بلند فرمایا:

"یاشر النحلق و اخبث النحلق عمدت الی الماشطت فقتلتها" اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آ دمی تونے الی نیک عورت کوتل کردیا....

پھرآسیہ نے فرعون کو قبول اسلام کی دعوت دی .... اور کہا اے گنج! آفاب تیرا تاج ہوگیا.... حضرت موسی علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی .... اور تخفی دولت باطنی دینا چاہتے ہیں .... گنج کا عجیب تو معمولی ٹو پی چھپاسکتی ہے .... گرتیرے عیوب کو تو حق تعالی کی رحمت کا تاج چھپانا چاہتا ہے .... میرامشورہ تو بیہ کہا ہے تو اسی مجلس میں فورا اس دعوت کو خوشی خوشی قبول کے داے فرعون! تو مشورہ نہ کر .... کھے تو اسی مجلس میں فورا اس دعوت کو خوشی خوشی قبول

كركيناجا ہے تھا....

یہ بات جوحضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے.... یہ الیم و لیمی بات تو نہ تھی .... جس میں تو مشورہ ڈھونڈ تا ہے .... یہ تو الیمی بات تھی کہ سورج جیسی رفیع المرتبت مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کیلئے آسمان سے زمین پرآجا تا .... مختجے معلوم ہے کہ یہ کیا وعدہ ہے .... اور کیا عطا ہے ....

اے فرعون! یہ رحمت بچھ پر خدا کی ایسی ہے.... جیسے ابلیس پر رحمت ہونے گئے.... یہ قت تعالیٰ کامعمولی کرم نہیں کہ تچھ جیسے سرکش اور ظالم کو یا دفر مارہے ہیں.... اور ارہے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کرم کود کھے کرخوشی سے تیرا پہتے کیوں نہیں بھٹ گیا.... اور وہ برقر ارکیسے رہا.... اگر تیرا پہتے خوشی سے بھٹ جاتا تو دونوں جہان سے تجھے حصہ ل جاتا .... دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات عطا ہوتی ....

مولا نارومی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ جس کا پیتہ خدا کی راہ میں غم یا خوشی سے بھٹ جاوے....وہ شہید ہوتا ہے ....اور دونوں عالم کے منافع سے متمتع ہوتا ہے ....

مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ والوں کونا اہلوں سے پالا پر تا ہے۔... تو ان کواپنے فداق کے موافق بنانا چاہتے ہیں.... اور جب وہ ان کے فداق کے موافق نہیں بنتے تو آخیں اذیبتی دینا شروع کردیتے ہیں.... اللہ والوں کے آنسو جوز مین پر گرتے ہیں فرشتے ان کواپنے منہ اور پروں پر ملتے ہیں.... اور حق تعالی شہیدوں کے خون کے برابرانہیں وزن کرتے ہیں....

ا۔ اے فرعون اللہ اللہ تو پس وپیش نہ کر اپنے ایک قطرہ کو فوراً دیدے.... تا کہ اس کے عوض میں اس رسول پاک سے دریا پا جاوے.... یعنی اپنے نفس کو جھا دے.... اور تکبر سے اعراض نہ کرتا کہ دریا ہے قرب حق سے تو مشرف ہوجاوے....

1۔ ایسی دولت عظمیٰ کس قطرہ کو ملتی ہے کہ اسے خود سمند رطلب کرے .... یہ تجھ پرنہایت ہی شفقت ہے کہ بختے اس اصرار کے ساتھ بلا یا جا رہا ہے ۔... پس جب دریا خود مختے بلا رہا ہے تو کیوں دیر کرتا ہے .... جلدا پنے کوان کے ہاتھوں پر فروخت کردے .... کیونکہ دریا ہے لطف کی طرف مختے دعوت دی جا رہی ہے ....

س۔ ارے جلدی دوڑ اور اس دریا کوطلب کر.... کیونکہ وہ رحمت کا سمندر ہے .... کوئی معمولی ندی نہیں ہے ....

سم۔ ارے اگر تو بے دست و پا ہے ..... اور اپنی ذاتی سعی سے اس دریا تک نہیں بہنچ سکتا ..... تو اپنے کو تکم حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا بالکل مطبع کر دے .... اور تو چوگان موسوی کے لئے گیند ہوجا .... وہ تیرا یاؤں ہوجا وے گا....

۵۔ ارے جن انعامات کا تھے ہے وعدہ کیا جارہ ہے .... تو ان پر بدگمانی مت کر.... ادرانھیں فریب ودھو کہ مت سمجھ ....

۲۔ اللہ اللہ ان انعامات کو جلد حاصل کرتا کہ تو غلط بینی سے دھو کہ کھا کر برباد نہ ہو....

2۔ اور جب حق تعالی تھے خود طلب کررہے ہیں تو دیر مت کر.... جہاں تک ممکن ہوجلدی کر.... اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے....

٨\_ الله الله والله والمركم المركم المراس بثارت عض موجا ....

9۔ اللہ اللہ کب تک سرکشی کرتارہے گا....اور گردن تکبرے اونچی رکھے

١٠ الله الله ذرا بهى تو قف مت كر .... اور جلد محبوب حقيقى سي ل جا....

اا۔ اللہ اللہ جب وہ اللہ تھے تیرے گنا ہوں پرشرمندہ نہیں کررہا ہے....

۱۲۔ اللہ اللہ جب خدا تھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہائی کا راستہ دے رہائی کا راستہ دے رہا ہے ..... تو حضرت حق سجانہ تعالی کے سامنے گردن جھکا دے ..... سا۔ اللہ اللہ دیکھ تو سہی کہ اے فرعون اس قدر تیرے کفر عظیم کے با وجود رہے ۔ اللہ اللہ دیکھ تو سہی کہ اے فرعون اس قدر تیرے کفر عظیم کے با وجود رہے ۔ یہ سے بی سے

اس کا اکرام تھے کیونکر قبول کررہ ہے .... کیا بیا انعام وعطائے شاہی قا بل قدر نہیں ....

۱۳ اب مولانا جوش میں آگر فرماتے ہیں کہ تمام الطاف اس کے لطف کے سامنے بیچ ہیں ۔... کیونکہ ایک خاکی فلک ہفتم تک پہنچ جاتا ہے .... اور ناسوتی ملکوتی بن جاتا ہے .... حالانکہ

چەنىبىت خاكراباعالم پاك

اور حضرت آسیہ نے کہا کہ:

۵ا۔ اے فرعون! ایسا عجیب با زار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلز او ملتا ہو ....

۱۷۔ اوراییا بازار کہایک دانے کے عوض سو درخت ملتے ہوں.... اور ایک فاصلہ ہے عوض بینکڑوں کا نیں عطا ہوتی ہوں....

یہ ساری تقریر سن کر فرعون نے کہا: اچھا ہم اپنے وزیر ہا مان سے بھی مشورہ لے لیں....

حضرت آسیہ نے کہا کہ: اس سے بیر بیان نہ کر و کہ وہ اس کا اہل نہیں بھلا اندھی بڑھیاں با زشا ہی کی قدر کیا جانے.... لیکن فرعون نہ مانا.... اور ہامان سے مشورہ لیا....

#### 

فرعون نے کہا: شاید تھے بھی ایسا ہی جنون ہواہے....

''فا قت ما لى جنون ولكن الهى وا لهك واله السموات والارض اله واحد لا شريك له''

اے فرعون! مجھے جنون نہیں ہے .... میں اس خدا کو ماننے والی ہوں .... جسے ماقطہ مانتی تھی .... اور وہ کو کی ایسا و بیا خدا نہیں ہے .... بلکہ زمین وآسان اور تیر ابھی .... اے فرعون! وہی خدا ہے ....

جب فرعون نے بیسنا تو آپ کے کپڑے بھاڑ ڈالے.... اور بہت سا مارا....
اور بی بی آسیہ کے متعلقین رشتہ داروں کو بلایا.... اور بید کہا کہ اسے سمجھا و کہ بیجی کیوں
ابی جان کی دشمن ہوئی ہے.... متعلقین نے بی بی آسیہ اللہ کو سمجھا یا کہ ایسا نہ کرو.... فرعون خداہے اس کی نافر مانی کرنی ٹھیک نہیں....

آسیہ فرمایا کہ: اگر فرعون مجھے ایک تاج ایسا بنادے کہ سورج اس کے آگے ہو اور چاند پیچھے .... اور ستارے نیچ میں ہول .... میں پھر بھی اس خدائے حقیقی کوئیس چھوڑوں گی ....

فرعون نے تھم دیا کہ جاؤ آسیہ ٹو چومیحہ کرو.... بی بی کوزمین پرلٹادیا.... چاروں ہاتھوں، پیروں میں میخیں گاڑ دیں.... اور چھاتی پرآ گ کاطبق بھر کرر کھ دیا.... اور بیکہا کہ اور بھی زیادہ عذاب کروں گا.... ورنہاس خدا کوچھوڑ دے....

آسية نے کہا:

"فقالت انک عذبت نفسی وقلبی فی عصمة ربی لو قطعنی اربا اربا با لذرون والا حباء" قطعنی اربا اربا با لذرون والا حباء" الم توعزون! اگرتوعذاب کرے گاتو میرے جسم کو.... لیکن خداکی محبت www.besturdubooks.net

میرے دل ہے کم نہ ہوگی....

اے فرعون! اگر تو میرے جسم کوٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا.... تو ہرخون کے بدلے میں عشق الٰہی اور زیادہ ہوگا.... ہریارہ جگر کے عوض میں محبت الٰہی بڑھتی رہے گی....

سو ا دئه".

برا کہنا ملامت کرنا لوگوں کا دل کے اوپر اوپر ہے ..... اور محبوب کی محبت دل کی تہدیس ہے ....

اب حالت بیہ کہ خون میں نہائے ہوئے ہیں .... طبق آگ کا سینہ پر رکھا ہے .... اتنے میں حضرت مولیٰ علیہ ہے .... مگرعشق مولیٰ کی آگ زیادہ بھڑکتی جاتی ہے .... گرعشق مولیٰ کی آگ زیادہ بھڑکتی جاتی ہے .... گھبرائے ہوئے آئے آسیہ نے السلام کوخبرگی کہ آج آسیہ کے عشق کا امتحان ہے .... گھبرائے ہوئے آئے آسیہ نے پارا کہ ایکھر ت مولیٰ علیہ السلام میں نے اس عشق میں بیارغوانی جوڑ اپہنا ہے .... بیا حالت بنالی بہتو بتاؤ:

و محبوب اب بھی مجھ سے راضی ہوایا نہیں؟....

حضرت موى عليه السلام في فرمايا كه: آسيه!

"ملائكة سبع سموات في انتظارك ذاته تعالىٰ يباهي بك

ذا ته في ما شئت"

کہا: اے آسیٹسا توں آسان کے ملائک تیرے انتظار میں ہیں .....اور رب العزت ملائک سے فر مار ہا ہے کہ دیکھو! ہمارے عاشق بندے ایسے

ہوتے ہیں....

کیا کیاسخت تکلیفیں اٹھارہے ہیں.... مگر محبت ہماری زیادہ ہوتی جاتی ہے.... آسیٹما تگ لے جو تیراجی جا ہے .... "رب ابن لى عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون و عمله و نجنى من القوام الظلمين"

اے میرے رب! میرے لئے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنادے.... اور مجھے فرعون اور اسکے عمل سے نجات دے.... اور مجھے ظالموں کی قوم م سے نجات دے....

اب الله کی رحمت کوجوش آیا.... اور آسمان کے پردے کھل گئے.... الله تعالیٰ نے جنت کے داروغہ رضوان سے کہا: میری بندی کواس کا جنت کا گھر دکھا دو.... آسیہ نے اپنا گھر دیکھا.... اور لبول پر مسکرا ہٹ آگئ .... اور جان الله کے سپرد کردی....

آس واقعہ کو کچھ کی بیشی کے ساتھ امام غزالیؓ نے مکاشفۃ القلوب میں اور عبد الرحمٰن مفوریؓ نے نزمۃ المجالس میں کھاہے....

## ز وجه فرعون آسیه جنت میں حضور علیہ کے نکاح میں:

تفیرابن کثیر میں لکھاہے کہ وقت وفات بی بی خدیج کے حضورا کرم ایک نے فر مایا کہ اے خدیج خدانے تمہارے لئے یا قوت سرخ کامحل بنایا ہے .... جس میں کوئی خلا ف مرضی کام نہ ہوگا .... جبتم وہاں جاؤتو میری دونوں بیبیوں سے سلام کہہ دینا .... حضرت خدیج نے فر مایا ! کہ وہاں آپ کی دو بیبیاں مجھ سے پہلے کون سی پہنچ مخترت خدیج نے فر مایا ! کہ وہاں آپ کی دو بیبیاں مجھ سے پہلے کون سی پہنچ گئیں ؟ ....

فرمایا که ایک آسید امرأة فرعون ..... دوسر بحضرت مریم والد بحضرت عیسی علیه السلام ..... خدانے ان سے میرا نکاح کردیا ہے ..... حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ ضرور کہہ دول گی ....ان سے آپ ایک کا سلام ....

میرے دوستو! ایک اللہ کی بندی جس کواللہ نے دنیا میں بھی اتن عزت اور مال دیا تھا.... آج کے زمانے میں استے مال کا ہونا تو دور کی بات ہے.... سو چنا بھی در کنار ہے.... اس اللہ کی بندی کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں تھی .... کیونکہ یہ ملعون فرعون کی بوی تھی .... کیونکہ یہ اللہ کی محبت کی شمع روش ہو چکی تھی تو فرعون نے جو بعد میں لالج بوی تھی .... لیکن جب اللہ کی محبت کی شمع روش ہو چکی تھی تو فرعون نے جو بعد میں لالج دیا اس کو بھی ٹھکرا دیا .... پھر فرعون نے سختیاں بھی کیں .... لیکن ساری شختی ہوتی ہے اتنا ہی گہرا ہوتا چلا دیا ۔... جنتی شختی ہوتی ہے اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے .... جاتا ہے ۔...

بعض روایات میں ہے بھی ہے کہ آسیہ کوفر عون نے کوڑوں سے بٹوایا.... ادھر گوشت اڑاڑ کرفضا میں جلاد کے کوڑے ہیاللہ کی محبت اور وشوق میں کھارہی ہے .... ادھر گوشت اڑاڑ کرفضا میں بھر رہا.... ادھر اللہ کی محبت اور ایمان اکٹھا ہو کر دل میں جمع ہور ہا.... ادھر عذاب کی شدت بڑھ رہی ہے .... ادھر مجلا دوفر عون میں شدت بڑھ رہی ہے دفر عون میں مارنے کے جذبے ادھر آسیہ کے قلب میں مرنے کا جذبہ .... امیری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیری عاشقی میں جینا عاشقی میں مرنا

## آسيه كے لئے فرشتوں كااستقبال:

امام غزائی نے آسیہ کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بیاضا فہ لکھا ہے.... فرعون آسیہ سے کہنے لگا: اب بھی وقت ہے ایمان کو چھوڑ دو..... مگر حضرت آسیہ نے جواب دیا تو میرے وجو دیر قا در ہے.... لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے.....اگرتو میراہرعضو کاٹ دے تب بھی میراعشق بوھتا جائے گا....

حفزت موی علیہ السلام کا وہاں سے گز رہوا.... آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا: میرارب مجھ سے راضی ہے یانہیں؟....

حضرت موسی علیه السلام نے فرمایا: اے آسیہ! آسان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں۔... اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرما تا ہے.... سوال کرتیری ہر حاجت پوری ہوگی....

آسیہ نے دعا ما نگی: اے میرے رب! میرے لئے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنادے ..... مجھے فرعون اور اس کے مظالم اور ظالم لوگوں سے نجات عطا فر ما ..... حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ..... آسیہ کو دھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا ..... اور وہ جب لوگ لوٹ جاتے تو فر شتے اپنے پروں سے آپ پر سابیہ کیا کرتے تھے ..... اور وہ اسنے جنت والے گھر دیکھتی رہتی تھیں .....

حضرت ابو ہریرہ دضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر چار مین ان کے جسم میں گڑوا کمیں۔... اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ ر کھ دیتے گئے ..... تو حضرت آسیہ نے آسان کی طرف ڈگاہ اٹھا کرعرض کی :

"رب ابن لى عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله و نجني من القوم الظالمين" (پ٨٢٦٥)، ورة التريم آيت ١١)

اے میرے رب (عزوجل) میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا.... اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے .... اور مجھے فلا کم لوگوں سے نجات بخش .... حضرت حسن رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں الله تعالیٰ نے اس دعا کے طفیل آسیہ کوفرعون سے باعزت رہائی عطافر مائی .... اور ان کو جنت میں بلالیا .... جہاں وہ ذی حیات کی طرح کھاتی بیتی ہیں ....

## 

اس حکایت سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ مصائب اور تکالیف میں اللہ کی بناہ مانگنا..... اس سے التجا کرنا.... اور رہائی کا سوال کرنا مؤمنین اور صالحین کا طریقہ ہے....

(حواله مكاففة القلوب)

میرے دوستو! اس اللہ کی بندی نے دنیا میں سب کچھاللہ کے لئے قربان کیا....اور ''وال ذیب امنو ااشد حبا لله'' کی مثال بنی تواعلی درجہ کی قربان پر اللہ نے اعلیٰ درجہ کے نبی محتقالیہ کے ساتھ جنت میں نکاح کردیا....

اور اس الله کی بندی نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلائے .....
اور جنت میں ایک گھر دے دے .... تو علماء نے کھا ہے .... اس نے اللہ کا پڑوس پہلے مانگا .... اور اللہ تعالیٰ کواس کی بیتمام قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ جا اپنے تو ویسے ہی حدیث میں ذکر آجا تا ..... کیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کولکھ دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جو بھی مردیا عورت قربانی دے گا ..... مماسکوان انعامات سے نوازیں گے .....

## الميه فرعون بريتمر کی چنان:

تفیر قرطبی میں ہے کہ حق وباطل کے اس معرکہ کے وقت فرعون کی بیوی برابر خبر رکھتی رہی کہ انجام کیا ہوا.... جب اس کو بتلا یا گیا کہ حضرت موکی وحضرت ہارون غالب آگئے .... تو فور آاس نے اعلان کر دیا کہ میں بھی رب موگی وہارون پرایمان لے آئی .... فرعون کوا پی گھر کی خبر گلی تو تھم دیا کہ ایک بڑے پھر کی چٹان اٹھا کر اس کے اوپر ڈالدو.... آسیہ نے جب بید یکھا تو آسان کی طرف نظر اٹھائی .... اور اللہ سے فریا و کی .... حق تعالی نے پھر اس کے اوپر گرنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لی .... پھر پھر اس بے جان جسم پرگرا.... پھر

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں .... فرعون نے بنی اسر کیل کے چاکیس بچے لے کر انہیں جا دوگی پوری تعلیم دو.... اب بیلا کے بید انہیں جا دوگی پوری تعلیم دو.... اب بیلا کے بید مقولہ کہدرہے ہیں کہ تو نے ہم سے جبراً جا دوگری کی خدمت لی .... حضرت عبدالرحمٰن بن زیدگا قول بھی یہی ہے ....

### فرعون كا قبول اسلام مع متعلق بإمان معمشوره:

فرعون کی بیوی کے واقعہ کو سنانے کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں! کہنا اہل کے مثير بھی نااہل ہوتے ہیں ... چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے توصدیق اکبر شخصے .... اورابوجهل کامشیرابولہب تھا.... ہرخص اینے ہم جنس سے مشورہ لینا پیند کرتا ہے.... الغرض فرعون کی باتیں ہامان نے جب سنیں تو بہت اچھلاکو دا....اورغم سے ا بناگریبان چاک کرڈ الا.... اور شور مجانا رونا دھونا شروع کیا.... اور ٹو بی وعمامہ کوز مین ير شيخ ديا.... اور كها: مائ حضوركي شان مين حضرت موى (عليه السلام) في اليي گتاخی کی .... آپ کی شان توبیہ ہے کہ تمام کا ننات آپ کے لئے سطر ہے .... مشرق ہے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں.... اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بخوشی چومتے ہیں.... انھوں نے آپ کی سخت تو بین کی .... آپ تو خود پوری دنیا کے لئے مبحود اور معبود بنے ہیں .... اور آپ ان کی بات مان کرایک ادنی غلام بنا چاہتے ہیں.... آپ خدا ہوکر اینے ہی بندہ بننے کے لئے مشورہ کرتے ہیں.... میرے نزدیک تو ہزاروں آگ میں جلنااس تو بین سے بہتر ہے.... اگرآ پ کواسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے .... تو ہمیں پہلے ہی مارڈ الئے .... تا کہ میں حضور کی بیتو ہین این آنکھ سے نہ دیکھوں .... آپ میری گردن فورا ماردیں کہ میں اس منظرکود کیھنے کی تاب تہیں رکھتا کہ آسان زمین بن جاوے .... اور خدا بندہ بن جاوے .... یعنی ہارے

الم جارے آقابن جاویں ... اور ہم ان کے غلام بن جاویں ....

اب مولانااس ہامان بے ایمان کوڈانٹ بلاتے ہیں.... اور فرماتے ہیں کہ: اے ہان مردود! کتنی ایس کوڈانٹ بلاتے ہیں.... گرخدا کے قہر سے آج ایمان مردود! کتنی ایس حکومتیں جومشرق تامغرب پھیلی تھیں.... گرخدا کے قہر سے آج ن کا نام ونشان نہیں ہے.... گویا کہ یہاں کوئی بہتی ہی نتھی.... مشرق ومغرب توخود باقی رہے ساتے ہیں....

این تکبرز ہر قاتل داں کہ ہست ازمئے پسرز ہرگشت آل کیج ومست

یہ تکبر جو ہامان میں تھا.... اور اسی زہر آلود شراب سے ہامان بدمست ہوکر احمق ہوگیا تھا.... اور اس ملعون کے مشورہ سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خودکودائمی رسوائی وعذاب کے حوالہ کر دیا.... حق تعالی ہم سب کو استنکا ف اور تکبر سے محفوظ فر مادیں.... (آمین)

جب فرعون ہامان کے بہکانے میں آگیا.... اور حضرت موی علیه السلام کی بات مانے سے انکار کردیا.... تو حضرت موی علیه السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی .... گرتیری قسمت ہی میں نہتی ہم کیا کریں. (حاله معارف شوی)

ایک مومن آ دمی کی فراست

71 . . . . وروایت کیا گیاہے کہ قوم فرعون کے دوآ دمی ایک ایمان دارشخص کو پکڑ کرفرعون کے یاں دونوں کواپنے دربار پکڑ کرفرعون کے پاس لےآئے ..... فرعون نے اس کوبھی اور ابن دونوں کواپنے دربار خاص میں حاضر کیا ..... اور پہلے لانے والے دونوں سے پوچھا: تمہارارب کون ہے؟ .....

انہوں نے جواب دیا: "توہی ہے" پھرایماندار سے سوال کیا:

تیرارپ کوئی ہے؟ :... اس نے جواب دیا: جوان دونوں کارب ہے.... وہ میرا ب ہے....

> (لینی اس نے اس سے مرادا پنا جھیقی رب لیا .... کیونکہ وہی ان دونوں کا رب ہے .... جبکہ فرعون نے اپنا آپ مرا دلیا .... کیونکہ اسی وقت وہ دونوں اس کے رب ہونے کی گواہی دے چکے تھے)

توریس کرفرعون نے کہا تم دونوں میرے پاس ایسے آدمی کواس کئے گرفتار کر کے لا ئے کہ میں اسے قل کر دوں .... جو کہ میرے دین پر ہے .... چنا نچہ فرعون نے ان دونوں کوتل کردیا ....

علاء فرماتے ہیں....اس طرف اشارہ ہے....اللہ تعالیٰ کے اس قول کا جس میں فرمایا ہے:

"فوقه الله سیات ما مکرو او حاق بال فرعون سوء العذاب" ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ نے آپ کوان کے مکر کی برائیوں سے محفوظ رکھا.... اور آل فرعون کوعذاب کی برائی نے گیرلیا....

رب موسی برایمان لانے والے کی عاشقانہ موت

72 ....ايك شخص تهاجونهايت بوڙها مو چكاتها....اسي ايمان لانے كى بإدا

ش میں شہید کر دیا گیا....اس کا واقعہ نہایت عجیب وغریب ہے....

محققین نے لکھا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ ایک شخص اگر فلاں مقام پر کوئی حرکت کر ہے تو اس کا برامت منانا..... اگر وہ شخص مال و دولت طلب کر ہے تو ایک خفیہ خز انہ اس کے گھر کے دروازے میں دفن ہے وہ اسے دیدیا جائے..... اس حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو تلاش کیا..... اور جب وہاں پہنچے تو گھر کا اس حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو تلاش کیا..... اور جب وہاں پہنچے تو گھر کا

www.besturdubooks.net

درواز ه بندتها....

حضرت موی علیہ السلام نے اس درواز نے پر پیخر پھینکا.... جس پر وہ دوڑا ہوا آیا....اوراس نے دروازہ کھولدیا....

حضرت موی علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے جا دوگر! یہاں کس لئے آیا ہے؟.....

جواب میں حضرت موئی علیہ السلام نے اسے دین کی دعوت دی ....

اس نے کہا: میں گذشتہ دوسوسال سے فرعون پرست ہوں.... اور اب تمہارے جادو کی وجہ سے خدا پر سی تہیں کرول گا....

حضرت موی علیہ السلام نے بوچھا کہ دوسوسال کی فرعون پرسی میں تم نے کیا حاصل کیا؟....

اس نے کہا کہ مجھے دنیوی فائدہ ہوا.... میں پوچھتا ہوں کتمہیں خدا پرستی کے عوض میں کیا ملا؟....

آپ نے جواب دیا کہ میں دنیا کا حاصل کرنے کے لیئے خداپر تی نہیں کررہا.... بلکہاس لئے کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق وہی ہے....

تبال شخص نے کہا کہ میں تو فرعون کی پرستش صرف دنیا کمانے کیلئے کرتا ہوں.... اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو دنیا جا ہتا ہے تو میر اپر ور دگار تجھے ایسا خزانہ عطافر مائے گا کہ تجھے دنیا کی حاجت نہیں رہے گی....

اس خض نے کہا کہ آپ مجھے بتا کیں وہ خزانہ کہاں پر ہے....

حضرت موی علیه السلام نے اس کے گھر کے درواز بے پرنشان لگادیا.... اس مخص نے اس کے گھر کے درواز بے پرنشان لگادیا.... وہ مخص نے ای وقت اپنے بیٹے کو بلا کر وہاں کھدائی کرائی تو وہاں سے خزانہ ل گیا.... وہ مخص اس وقت ایمان لے آیا.... اور فور آیہ کہتا ہوا بازار میں گھو منے لگا کہ لا السه الا السلسه

موسىٰ كليم الله ....

یخبر فرعون کو ملی تو اس نے فوراً اس کی گرفتاری کا حکم دیا..... اسے بکڑ کر فرعون کے سامنے لایا گیا.....

فرعون نے کہا کہ مختمے (حضرت) مویٰ نے مجھے سے پھیردیا؟....

اس نے جواب دیا .... نہیں! انہوں نے تو مجھے سیدھاراستہ بتلایا ہے ....

اس پر فرعون نے کہا کہ اگر تو تو بہیں کرے گا تو بچھے تل کردیا جائے گا.... کیکن اس

نے توبہ سے انکار کردیا....

فرعون نے اسے ابلتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں ڈلوا دیا.... اس طرح چار نے اسے دہاں سے نکال کر حضرت موئی علیہ السلام کے پاس چھوڑ گیا.... اس طرح چار دفعہ ہوا.... چوتھی دفعہ اس محض نے حضرت موئی علیہ السلام سے درخواست کی کہ میر کے لئے بہتر یہ ہے کہ میں راہ خدا میں شہید ہوجا وَں .... آپ مجھے بچانے کی کوشش مت سیجے گا.... پھراس شخص کوفرعون نے تیل کی دیگ میں ڈالاتو وہ شہید ہوگیا....

جا دوگروں برفرعون كاظلم وسنم

73 ..... حضرت موئی علیہ السلام پرایمان لے آئے.... ان کی دیکھادیمی فرعونیوں نے بھی جن کی تعداد جھال کھ بتائی جاتی ہے.... ایمان لے آئے....

فرعون کے سب سے بڑے مخالف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے .... اس وقت جا دوگروں کا ایک بہت بڑا گروہ با اثر اور قوم میں اقتدار کا حامل تھا.... وہ بھی ان چھلا کھ کے ساتھ ایمان لے آیا.... اس طرح فرعون کے مخالفیں کی تعدا د بڑھ جانے سے خود فرعون کوخوف بیدا ہوا.... لہذا اس منے سب سے پہلے تو

جاد وگروں پرریاست کےخلاف بغاوت کا الزام لگایا.... اور حضرت موسیٰ علیه السلام پر بھی خفیه سازشوں کے ذریعے فرعون کے حکومت کا تختہ اللئے کا الزام عائد کیا.... اس طرح اس نے اسے قومی مسئلہ بنادیا....

حالانکہ اس مسکے کا قوم سے کوئی تعلق ہزگر نہیں تھا.... اس نے جادوگروں کی کیلئے یہ سزا تجویز کی کہ پہلے ان کے ہاتھ اور پھر پیر کا ٹ دئے جائیں.... اور پھر ان سب کو پھانسی دے دی جائے .... ان سزاؤں کا مقصد عوام کوخوفز دہ کرنا تھا.... لیکن اسلام اور ایمان بہت بڑی قوت ہیں .... جوایک دفعہ انسان کے دل میں گھر کرجائے تو پھر انسان دنیا بھر کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوجا تا ہے ....

# قوم فرعون برمختلف سم کے عذاب کی بارشیں

### (١) طوفان كاعذاب:

74 ..... جب جادوگرول کے ایمان لانے کے بعد فرعونی اپنے کفر اور سر کئی پر جے رہ ہوتان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پے نشانیاں آنے لگیں .....
'فعا دسلنا علیهم السطوفان والجر اد والقفل والضفادع والدم آیات مفصلت فا ستکبرواکا نو قوم مجر مین " (په سرت اراب ۱۳۱۰)
تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹاڑی ، گن (یا کلنی یا جو کیں ) اور مینڈک اور خون جدا جدانشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم تو م تھی ..... جدانشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم تو م تھی ..... کیونکھ ضرت مولیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کردیا تھا کہ:
اے اللہ فرعون اس دنیا میں بہت سرکش ہو چکا ہے ..... لوگوں کو گراہ کررہا ہے .....

ا سے اور اس کی قوم کوایسے عذاب میں گرفتار کر ... : جوان کے لئے اور میری قوم اور بعد

میں آنے والے کیلئے عبرت کا سبب بنے .... تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا.... ابر آیا.... اندھیرا ہوا.... کثرت سے بارش ہونے لگی ....

قبطیوں کے گھروں میں پانی بھرگیا.... یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑ ہے ہوگئے.... نہاں اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آگیا.... ان میں سے جو بیشاڈ وب گیا.... نہاں سکتے اور نہ کچھکام کر سکتے تھے.... ہفتہ کے دن سے پھر ہفتہ کے دن تک سات روز اس مصیبت میں مبتلا رہے .... اور با وجو داس کے کہ بنی اسرائیل کے گھران کے گھروں سے متصل تھے... ان کے گھروں میں یانی نہ آیا....

جب بیاوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے گے..... ہمارے لئے دعا فرمائیے ..... کہ بیہ مصیبت دور ہوتو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے....اور بنی اسرائیل کوآپ کے پاس بھیج دیں گے....

حضرت موی علیه السلام نے دعافر مائی .... طوفان کی مصیبت دور ہوئی .... زمین میں سرسبزی وشادا بی آئی .... جو پہلے نہ دیکھی تھی .... کھیتیاں خوب ہوئیں .... درخت خوب پھلے تو فرعونی کہنے گئے .... بیانی تو نعمت تھا .... اور وہ ایمان نہ لائے .... ایک مہینہ اسی طرح ان کا عافیت میں گزرگیا ....

### (٢) مرديون كى كثرت كاعذاب:

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے '' ٹیڈی'' بھیجی .... وہ کھتیاں اور پھل .... درختوں کے پیخ .... مکانوں کے درواز ہے ۔.. چھتیں ... تختے .... سامان یہاں تک کہ لو ہے کی کیلیں تک کھا گئی .... اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں .... اب قبطیوں نے گھروں میں نہ گئیں .... اب قبطیوں نے یہ بیثان اور بنی اسرائیل کے گھروں میں نہ گئیں .... اب قبطیوں نے یہ بیثان

www.besturdubooks.net

ہوکر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعاکی درخواست کی.... ایمان لانے کا وعدہ

کیا....اس پرعهدو پیان کیا.... سات روز تک ٹڈی کی مصیبت میں گرفتار ہے....

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی .... کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی
رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے گئے .... یہ میں کافی ہیں .... ہم اپنادین نہیں
چھوڑتے .... چنا نچہ ایمان لانے کا وعدہ انہوں نے ایفاء نہ کیا.... اور اپنے برے اعمال
میں مبتلار ہے .... ایک ماہ پھران کا اس طرح عافیت میں گزرگیا....

#### (٣) جوؤل كاعذاب:

اس کے بعدان پر ''قمل'' کاعذاب آیا.... قمل سے مرادگان یا جوؤں یا کوئی اور چھوٹا سا کیڑا ہے ۔... اس کیڑے نے جو کھیتی اور پھل باقی بچے تھے وہ کھالئے .... اگرکوئی کیڑوں میں گھس جاتا تھا.... اور جلدکوکا ثنا تھا .... کھانے میں بھرجاتا تھا.... اگرکوئی دس بوری گہیوں چکی پر لے جاتا تو تین سیر واپس لاتا.... باقی سب کیڑے کھا جاتے .... بیکڑے فرعو ٹیوں کے بال بھنویں پلکیس چائے گئے ....

جسم پر چیک کی طرح مجرجاتے.... سوناد شوار کردیا تھا.... اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے .... اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا: ہم تو بہ کر تے ہیں .... آپ اس بلا کے دفع ہونے کی دعافر مائیے ....

آپ کی دعاہے اللہ نقالی نے ان کی اس مصیبت کو بھی سات روز کے بعد دور فرمایا.... لیکن فرعو نیول نے پھر وعدہ تو ڑدیا.... اور ایمان نہ لائے .... بلکہ پہلے کہے زیادہ برے اعمال شروع کردیے .... ایک ماہ ان کا پھر آرام سے گزرگیا....

## (٣)ميند كون كاعذاب:

پھراللد تعالیٰ نے ان پر''مینڈک' بھیج .... اور بیرحال ہوا کہ آ دمی بیٹھتا تھا تواس

کی مجلس میں مینڈک بھرجاتے تھے.... بات کرنے کے لئے منہ کھولتا تو مینڈک کودکر منہ میں داخل ہوجاتا .... ہانڈیوں میں مینڈک.... کھانے میں مینڈک.... اور چولہوں میں مینڈک بعرجاتے تھے.... آگ بچھ جاتی تھی.... مینڈک او پرسوار ہوجاتے تھے.... آگ بچھ جاتی تھی.... مینڈک او پرسوار ہوجاتے تھے.... اس مصیبت سے فرعون رو پڑے ....

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا: اس دفعہ ہم پکاوعدہ کرتے ہیں کہ تو بہ کریں گےا بمان لائیں گے ..... آپ دعا کریں بیہ صیبت ہم سے ٹل جائے .....

حضرت موسی علیه السلام نے ان سے عہدو پیان کے کر پھردعافر مائی .... سات روز بیعذاب بھی ان پررہا.... آخر حضرت موسیٰ علیه السلام کی دعاسے بی بھی دورہوا.... ایک مہینہ ان کا پھر امن وعافیت میں گزرر گیا.... لیکن انہوں نے پھروعدہ توڑ دیا.... اوراپنے کفر پر برقر ارد ہے....

#### (۵)خون كاعذاب:

پراللہ تعالی نے ان پرخون کاعذاب نازل کیا....ان کے تمام کنووُں کا پانی نہروں اور چشموں کا پانی دریائے نیل کا پانی غرضیکہ ہر پانی ان کے لئے تازہ خون بن گیا.... انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا کہ حضرت موی علیہ السلام نے اپنے جا دوسے تہاری نظر بندی کی ہے .....

انہوں نے کہا: نظر بندی کیسے .... ہارے برتنوں میں خون کے سوایا ٹی کا نام نشان ہی نہیں .... تو اس نے کہا کہ یہ اور بنی اسرائیل ایک ہی برتن مسے لیا کر ہیں ..... لیکن اس کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا ....

بنی اسرائیل جب نکالتے تو یانی ہی نکلیا.... لیکن جب اسی برتن سے طبی نکالتے تو خون نکلیا.... لیکن جب اسی برتن سے طبی نکالتے تو خون نکلیا.... یہاں تک کہ فرعونی عور تیں بیاس سے عاجز ہوکر بنی اسرائیل کی عور توں

کے پاس آئیں.... اور ان ہے پانی ما نگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا....

تو فرعونی عورت کہنے گئی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کرمیر ہے منہ میں ڈال دے.... جب تک وہ پانی اسرائیل عورت کے منہ میں رہا پانی تھا.... جب فرعونی عورت کے منہ میں آیا خون بن گیا....

فرعون کاشدت بیاس کی دجہ سے براحال تھا.... درختوں کارس چوس رہا تھا.... وہ بھی منہ میں پہنچتے ہی خون بن جاتا..... پھراس مصیبت سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی .... اورا یمان لانے کا دعدہ فرمایا....

حضرت موی علیہ السلام نے بھردعا کی: اس طرح بیعذاب بھی سات روز رہنے کے بعدختم ہوگیا..... مگر بیلوگ بھربھی ایمان نہ لائے ..... (حوالة تغیر طبری وقرطبی ومظہری)

(٢) بني اسرائيل پرطاعون كاعذاب

75 مده و جب میدان تبه میں بنی اسرائیل نے بیخواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اصحنے والے غلے اور ترکاریاں کھا ئیں گے .... تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کتم لوگ ''من وسلوی'' کے فیس کھانے چھوڑ کر گیہوں .... وال اور ترکار ہے ہو؟ ....

مگرجب بنی اسرائیل اپئی ضد پراڑے رہے تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ آلوگ میدان تیہ سے نکل کرشہر بیت المقدی میں داخل ہوجا ؤ..... اور وہاں بے روک ٹوک اپنی بیند کی اور من بھاتی غذائیں کھا ؤ..... مگر بیضر وری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے درواز بے میں کمال ادب واحترام کے ساتھ داخل ہونا..... اور داخل ہوتے وقت بیدعا ما نگتے رہنا کہ:

یااللہ! تو ہمارے گناہوں کومعاف فرمادے.... تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے....

گربی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکشی اور شرارتوں کے عادی ..... اور خداکی نافر مانیوں کے خوگر تھے ..... بیت المقدی کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت پھڑک اٹھی ..... اور بینافر مان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنے سرینوں پر گھٹے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے ..... اور حلہ (معافی کی دعا مانگئے ہیں) کے بدلے دبی شعرة (ایک دانہ ہے ایک بال میں) کہتے ہوئے اور فداق و تشخر کرتے ہوئے بیت المقدی کے دروازے میں گھتے چلے گئے ..... فرمان ربانی کی اس نافر مانی اور تھم النی کے ساتھ تشخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خدا وندی بصورت عذاب نازل ہوگیا کہ اچا تک لوگوں میں طاعون کی بیاری وبائی شکل میں پھیل گئی ..... اور گھنٹہ کھر میں سر ہزار بنی اسرائیل در دوکرب سے مچھلی کی طرح تؤب تؤب کرمر گئے .....

(صادی ج اص ۲۲ وجمل ج اص ۲۱۱)

طوفان ایک مہلک بیاری ہے جس کوڈاکٹر'' پلیگ' کہتے ہیں.... اس بیاری میں گردن اور بغلوں اور بنج ران میں آم کی تصلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں .... جن میں بے بناہ درداور نا قابل برداشت سوزش ہوتی ہے .... اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے .... اور آئکھیں سرخ ہو جاتی ہیں .... اور درد نا کہ جلن ہے شعلہ کی طرح جلنے گئی ہیں .... اور مریض شدت درداور شدید بے چینی و بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مرجاتا اور مریض شدت درداور شدید بے چینی و بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مرجاتا ہے .... اور جس بہتی میں بیدوبا پھیل جاتی ہے .... اس بہتی کی اکثر آبادی موت کے گھا التر جاتی ہے .... اور جس بہتی میں بیدوبا پھیل جاتی ہے .... اس بہتی کی اکثر آبادی موت کے گھا التہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمانا کہ:

"اور جب ہم نے فرمایا کہتم اس بستی (بیت المقدس) میں جاؤ..... پھر
اس میں جہاں جا ہو ہے روک کھاؤ..... اور دروازہ میں جھکتے ہوئے داخل
ہو.... اور یہ کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہم تمہا رے خطائیں بخش
دیں گے.... تو ان ظالموں نے وہ بات بدل دی.... جوان سے کہی گئ
حتی .... تو ہم نے ان پرآسان سے عذاب (طاعون) اتا ردیا.... ان
کفتق اور بے کمی کابدلہ دینے کے لئے.... " (سورہ بقرہ رکوع ۲)

## (۷) بنی اسرائیل برقحط کاعذاب

### قحط کی دوری کے لئے بدخ عابد کی دعا:

76....امام عیم ترفدی نے نوادرالاصول میں اور ابن ابی حاتم رحم ماللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے بیقول نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے قط سالی کے ساتھ فرعوٹیوں کو پکڑا..... نوان کی ہر شے خٹک ہوگئ.... ان کے مولیتی مرگئے.... اور یہاں تک کہ دریائے نیل بھی خٹک ہوگیا.... وہ فرعون کے پاس ا کھٹے ہوئے.... اور اسے کہا: اگر تواس طرح ہے جیسے تو گمان کرتا ہے.... تو پھر ہمارے لئے دریائے نیل میں پانی لے تراب دیا.... کل صبح تمہیں پانی مل جائے گا.... سوجب وہ اس کے پاس سے نکل گئے تواس دیا.... کل صبح تمہیں پانی مل جائے گا.... سوجب وہ اس کے پاس سے نکل گئے تواس نے کہا:

میں نے کون سی شے بنائی ہے؟....

کیا میں دریائے نیل میں پانی جاری کرنے پر قادر ہوں.... کل صبح ہوگئ تو وہ مجھے جھٹلا دے گے .... اور اون جھٹلا دے گے .... جب نصف رات ہوئی .... وہ اٹھا اور اس نے عسل کیا.... اور اون سے بنی ہوئی قمیص پہٹی .... پھر ننگے پاؤں باہر نکلا .... یہاں تک کہ دریائے نیل تک

پہنچ گیا....اوراس کے اندر کھڑے ہوئے بید عاما نگی:

اے اللہ! بے شک تو جانتا ہے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ دریائے نیل کو پانی کے ساتھ بھردینے کی قدرت رکھتا ہے .... سوتو اسے بھردے ....

پس اسے یقین ہوگیا کہ پانی کاریلا آئے گا.... تو وہ باہر نکل آیا.... اور دریائے نیل پانی کے ساتھ البلنے لگا.... جب کہ اللہ تعالی نے انہیں ہلاک اور تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا:

یدخ نامی عابد کی دعا سے قحط دور ہو گیا.... جب بنی اسرائیل نے بیہ منظر دیکھا تو حضرت موی علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم سجی تو بہ کرتے ہیں....

تفسیر مظہری نے لکھا ہے .... بنی اسرائیل کی توبہ پراللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے قحط کا عذاب دور کرانے کے لئے برخ اسود سے دعا کی درخوست کریں .... بنی اسرائیل تقریباً سات سال سے اس قحط میں گرفتار شخص سے پہلے حضرت موئی علیہ السلام ستر ہزار نفوس کا ایک کا رواں نے کر جنگل میں پہنچے تھے .... اور باری تعالی سے باران رحمت کی دعا کی تھی:

الله تعالى نے ارشاد میں فرمایا تھا:

اے موتی! میں ان لوگوں کی دعا کیسے قبول کروں گا.... گنا ہوں کی تاریکی انہیں گھرے ہوئے ہے.... ان کے دل سیاہ باطن خبیث بیں .... اس کے دل سیاہ باطن خبیث بیں .... اس کے با بیں .... وہ مجھ سے بے بیتین کے ساتھ دعا کرتے ہیں .... اس کے با وجود میری پکڑ سے محفوظ ہیں .... جاؤ میرے ایک بندے کے پاس جاؤ .... اس کا نام برخ ہے .... اس سے نکلنے کے لئے کہو.... تب جاؤ میں دعا قبول کروں گا....

حضرت موی علیه السلام نے اس کے متعلق لوگوں سے دریا فت کیا .... کسی کواس

ایک دن حضرت موئی علیہ السلام کسی راستے سے گذر رہے تھے.... کہ اچا تک ایک سیاہ رونظر آیا.... اس کی بیٹانی پر دونوں آئکھوں کی درمیان سجدوں کی اثر سے مٹی گئی ہوئی تھی .... حضرت موئی علیہ لگی ہوئی تھی .... حضرت موئی علیہ السلام نے نورالہی کے ذریعے معلوم کرلیا کہ بیٹن مرخ اسود ہے .... آپ نے اسے سلام کیا.... اوراس سے اس کا نام دریا فت کیا....

اس نے کہا: میرانام برخ ہے....

آپ نے فرمایا: تو ایک مدت سے ہمارا مطلوب بنا ہواہے.... ہما رے ساتھ چل ....اور بارش کی دعا کر....

چنانچدو فخض حفرت مویٰ کے ساتھ گیا.... اوراس نے بیدعا کی:

اے اللہ! نہ تیراکام ہے .... اور نہ یہ تیراحلم ہے .... کجھے کیا ہوا کہ تونے
اپ چشمے خٹک کردیے ہیں .... یا ہندوں نے تیری اطاعت سے انکارکر
دیا ہے .... یا تیرے پاس جو ذخیر ہُ آب ہے وہ ختم ہوگیا ہے .... یا گناہ
گاروں پر تیراغضب شدید ہوگیا ہے .... کیا تو گنا ہگاروں کی تخلیق سے
کہلے غفا نہیں تھا .... کیا تو نہیں دکھلا تا چا ہتا ہے کہ جھ تک کی کی راسائی نہیں
نہیں دیا .... کیا تو ہمیں دکھلا تا چا ہتا ہے کہ جھ تک کسی کی راسائی نہیں
ہے .... یا مجھے مخلوق کے بھاگ جائے کا اندیشہ ہے .... اور اس خوف

ہے جلداز جلد سزادینا جا ہتا ہے ....

غرض وہ شخص اسی طرح کی باتیں کہتارہا.... یہاں تک کہ بارش برسنے لگی.... اور اللہ تعالیٰ نے صرف آ دھے دن میں اس قدر گھاس پیدا کر لی .....کہ لوگوں کے گھنے جھونے لگی....

"ادع لنا ربک بما عهد عندک، لئن کشفت عنا الر جز لنؤمنن لک ولنر سلن معک بنی اسرا ئیل"
دعا کروہارے اپنے رب سے اس عہد کے سبب جواس کا تہارے ساتھ ہے ۔.... اگرتم ہٹا دو ہے ہم سے بی عذاب تو ہم ضرور ایمان لا کیں گے ..... تم پراورضرورروانہ کردیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل .....

اس آیت میں رجز سے مرادطاعون ہے ....

چنانچ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالی نے ان سے اسے دور رہٹا دیا۔۔۔۔ ان تمام سے بردھ کر فرعون نے وعدہ وفا کیا۔۔۔۔ اور کہا: بنی اسرائیل کوساتھ لے کر جہاں چاہو چلے جاؤ۔۔۔۔

## بن اسرائیل کومصرے لے جانے کا حکم:

حضرت موی علیہ السلام کورب تعالی نے تھم دیا کہ بنی اسرائیل کورات میں مصر سے نکال کر لیے جاؤ ..... یعنی اب بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کا وقت آچکا ہے ....

رات کونکالنے کا تھم دیا.... تا کہ بنی اسرائیل کا اجتماع دشمن کے سامنے نہ ہو.... اور وہ ان کی مرا دکی تکمیل میں مانع نہ ہے .... رات کونکا لنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فرعون اور اس کالشکر ان کا پیچھا کر کے ان کوروک نہ سکے .... اور فرعون کی عظیم لشکر کود مکھ کر بنی اسرائیل خوف نہ کریں....

"ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبا دی فاضر ب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف در کا و لا تخشی" برخ اس دعا کے بعد واپس چلاگیا.... جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے بوچھا کہ آپ کواللہ تعالیٰ سے میرا جھکٹر ااور میر ہے ساتھا س کا انصاف پیند آیا....

حضرت موی علیہ السلام نے کچھ کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا.... اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ برخ مجھ سے دن میں تین مرتبہ نسی مزاق کرتا ہے.... (حوالہ کتاب التوابین)

## عذاب البي سے بچنے والوں کے لئے

## دروازه برخون لگانے کا حکم

انہوں نے جواب دیا: بلا شبہ اللہ تعالیٰتم پرعذاب نازل کرر ہاہے.... ہم اس سے خیج انکیں گے .... اورتم ہلاک ہوجاؤگے ....

قبطی نے کہا: کیا اللہ تعالی نے تمہیں بیعلامت بتائی ہیں؟....

انہوں نے جواب دیا: اسی طرح ہمیں ہارے نبی مکرم نے تھم دیا ہے ..... پس انہوں نے صبح اس حالت میں کی کہ قوم فرعون کے ستر ہزارا فرادمر چکے تھے ..... اور شام کے وقت حالت بیھی کہ وہ دفنا ئے نہیں جاسکتے تھے ..... تو

اس وقت فرعون نے کہا:

(ب٢١١٠ ورة طه ١٤)

اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دحی کی کہ را توں رات میرے بندوں کو لیے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حی کی کہ را توں رات میرے بندوں کو لیے چل ..... مجھے ڈر نہ ہوگا فرعون آلے اور نہ خطرہ .....

چاندنی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کوساتھ لے کر چلے.... بنی اسرائیل کے پاس کافی مقدار میں سونے اور چاندی کے زیورات بھی تھے.... جوانہوں نے قبطیوں سے مانگ کر لئے ہوئے تھے.... کہ ہم انہیں اپنی عید میں استعال کریں گے .... وہ پہلے بھی ان سے زیورات لیتے رہتے تھے....

حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت انہیں لے کر نگلے .... جبکہ ان کی تعداد چھ لا کھ تین ہزار سے کچھاو پر تھے ....

اس كے متعلق فرعون نے كہاتھا: "ان هو لا ء لشر ذمة قليلون" ﴿ ٥٣ ﴾ فرعون نكل .... اس كا مقدمة الجيش بإنج لا كھ سپا ہيوں بر مشتمل تھا ..... دونوں جانب اور درميان والالشكرالگ تھا .....

جب حفرت موی علیہ السلام سمندر تک پہنچ تو حفرت یوشع بن نون اپنے گھوڑے پر آگے بڑھے اور پانی پر چلے ..... دوسرے بھی اپنے گھوڑ وں کے ساتھ داخل ہو گئے ..... اور پانی میں کود گئے ..... سورج کے طلوع ہونے کے بعد فرعون ان کی تلاش میں نکلا .....

فرعون نے بنی اسرائیل کا بیچھا کیا....اس کے مقدمۃ انجیش پر ہا مان امیر تھا..... لشکر کی تعداد دس لا کھ کوشی....اور سات لا کھ گھوڑے تھے.... جن میں ایک ایسانہیں تھا جو یالتو ہو....

اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے....

"فا رسل فرعون في المدآئن حشرين ﴿٥٢﴾ أن هو لآء لشر ذمة قليلون"

حضرت موی علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساقہ پر تھے.... جبکہ ہارون علیہ السلام ان کے آگے جارہے تھے....

ایک مومن نے حضرت موی علیہ السلام سے عرض کی: آپ کو کہاں کا تھم دیا میا؟....

فرمایا: سمندر کا....اس نے ویسے ہی سمندر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمندر میں داخل ہونے سے منع کردیا .....

بنی اسرائیل نے فرعون کے شکر کوکہا ہم مارے گئے

78 .... بنی اسرائیل نے فرعون کو دیکھا کہ وہ ان کے پیچھے آرہا ہے ..... انہوں نے کہا:

اےمویٰ!ہم تو پکڑے گئے....

، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ہرگزنہیں.... میرے ساتھ میرارب ہے..... وہ مجھے ہدایت عطافر مائے گا....

سدی کہتے ہیں....سیھ دین کامعنی وہ مجھے کافی ہوگا....حضرت ہارون آگے بردھے....سندر میں عصاء ماراتو سمندر نے راستہ دینے سے انکار کردیا....

اور کہا: وہ کون جبار ہے جو مجھے مارتا ہے؟ .... یہاں تک کہ حضرت موی علیہ السلام کے تشریف لائے .... سمندر کو ابو خالد کی کنیت دی .... قوم حضرت موی علیہ السلام کے لئے (۱۲) راستے بن گئے ....

حضرت موسیٰ نے ضرب لگائی تو سمندر بھٹ گیا.... توہر حصہ بڑے بہاڑ کی طرح

www.besturdubooks.net

ہوگیا.... کہتے ہیں.... ''کا لطود العظیم ''کامعنی بڑا پہاڑ ہے.... بنی اسرائیل اس سمندر میں داخل ہوگئے.... سمندر میں بارہ راستے تھے.... ہرراستے میں ایک ایک قبیلہ تقا.... جب راستے دیواروں کے ساتھ جدا ہوئے تو ہر قبیلہ نے کہا کہ ہمارے ساتھی مارے گئے....

جب حضرت موی علیه السلام نے بیسنا تو اللہ تعالی کے حضور بید التجا کی تو اللہ تعالی کے حضور بید التجا کی تو اللہ تعالی نے ان راستوں کو ان کے لئے بل بنادئے .... جو طبقات کی صورت میں تھے..... آخری آدمی کود کھے رہاتھا یہاں تک کہ سب سمندر سے یارنکل گئے .....

### قوم موسى كا دروخوف اور دعاء موسى:

تفسیر درمنتور میں یہاں بیاضا فرکھاہے کہ قوم نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا: اےموی ! ہمیں ڈرہے کہ گھوڑے کیچڑ میں جنس جائیں گے ....

حضرت موی علیه السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی: ان پر ہوا چلی تو اس نے را
سے خشک کر دیے .... انہوں نے عرض کی ہمیں ڈر ہے کہ ہم میں سے بعض غرق ہو
جا کیں گے .... اور ہمیں شعور بھی نہ ہوگا .... آپ نے اپنے عصاء سے پانی میں نقب
لگائی تو ان کے درمیان روش دان بن گئے .... یہاں تک کہ وہ ایک دوسر ہے کو د کیھنے
لگے .... پھر بنی اسم ائیل سمندر میں داخل ہو گئے .... یہاں تک کہ سمندر کوعبور کر لیا ....
فرعون آیا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچا .... جہاں سے حضرت موی علیه السلام نے سمندر کو عبور کیا تھا .... جبکہ دراستے اسی طرح موجود تھے .... راستہ بتانے والے نے فرعون سے عبور کیا تھا .... جبکہ دراست اسی طرح موجود تھے .... راستہ بتانے والے نے فرعون سے

حضرت موی علیه السلام نے سمندر پرجاد وکر دیا ہے.... یہاں تک کہ سمندر بھی ایسا ہوگیا ہے.... جیسے تم دیکھ رہے ہو.... اللہ تعالیٰ کے فرمان میں یہی ہے 'و اتسر ک

البحر رهو ا" ..... (الدفان:٢٢)

یہاں سے چلوتا کہ ہم انہیں جاملیں .... جبکہ سمندر میں تین دن کی مسافت تھی .... (حوال تغییر درمنور)

جبرائیل کے گھوڑ ہے کود مکھے کر ....

آپ رب ہیں تو پہلے آپ داخل ہوجا کیں .... جس طرح حضرت موی علیہ السلام داخل ہو گئے .... فرعون گھوڑے پر سوار تھا .... اور اس کے لئکر میں کوئی گھوڑی نہیں تھی ....

لہذا جرائیل علیہ السلام جفتی کی خواہش مند گھوڑی پرسوارہ وکراس کے شکر کے آگے ۔۔۔۔۔ اور دریا میں داخل ہوگئے ۔۔۔۔ جب فرعون کے گھوڑ ہے نے اس کی بوسو تکھی تو اس گھوڑی کے پیچھے دریا میں کو د پڑا۔۔۔۔ اور فرعون بے بس ولا چارہ وگیا۔۔۔۔ اس کو جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی نظر نہیں آرہی تھی۔۔۔ اس کے (فرعون) گھوڑ ہے کے پیچھے ہی ئیل علیہ السلام کی گھوڑی نظر نہیں آرہی تھی۔۔۔۔ اس کے دریا میں کو دریا میں وکیل پورالشکر دریا میں کو دریا میں دھیل اس کشکر والوں کو یہ کہہ کر کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔۔۔۔۔ سب کو دریا میں دھیل رہے تھے۔۔۔۔۔

یہاں تک کہ تمام کا تمام کشکر سمندر میں داخل ہوگیا.... اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سب سے پہلے سمندر سے نکل گئے.... تو اللہ تعالی نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کوغرق کردو.... چنانچہ دریا پہلے کی طرح مل گیا.... اور سب کوغرقاب کردیا....

دریا کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت جارفرسخ تھی ً..... کنارے سے ہی بنی اسرائیل فرعون کی غرقانی کامنظرد مکھر ہے تھے....

ای لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: 'وانسم تنظرون' اس سمندر کانام بح قلزم ہے ۔... ہے جو قارس کا ایک کنارہ ہے ....

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ بیرہ ہوہ سمندر ہے جومصر کے قریب ہے ..... اوراس کواسا ف کہتے ہیں ..... بیر بات مسلم ہے کہ فرعون کفر پر مراہے ..... بعض لوگوں نے اس کے برخلاف کہا ہے ....

علامددميري فرماتے بيں كدان كى بات قابل توجه بيس سے .... (حواله حيات الحوان)

## غرق فرعون کے وقت قوم موسیٰ وقوم فرعون کی تعداد:

ان هو لآء عبر بن حميد رحمه الله نے حضرت قاده رحمه الله سے 'ان هو لآء اللہ و ذمة قليلون" كى تفسير ميں يہ قول نقل كيا ہے كہ جمار سے سامنے بات كى گئ ہے كہ

حضرت موی علیہ السلام جن بنواسرائیل کو لے کرسمندر سے گزر ہے تھے.... ان کی تعداد چھال کھ جنگجواور ہیں ہزار سے کچھاو پڑھی .... اور فرعون نے دس لا کھ فوج اور دولا کھ

گھوڑ وں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا تھا....

امام فریابی عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم حمهم الله نے حضرت

# موت کے وفت فرعون کے منہ میں اس موت کے منہ میں اس موت کے دونت فرعون کے منہ میں موت کے منہ میں موت کے منہ میں مو جبرائیل نے کیچر کیوں ڈالا؟

81 .... اور فرعون كيسان على الله الله الله الله على الله

چنانچ فرعون نے ایک انگل با ہر نکالی کہ کوئی النہیں ..... گر وہی جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے .....

حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: مجھے معلوم ہے کہ رب تعالیٰ رحیم ہے.... اور مجھے بیخوف ہوا کہ اسے رحمت آلے گی.... (حوالہ شعب الا بمان عرصت آلے گی....

چنانچ میں نے اسے اپنے پروں کے ساتھ چھپالیا.... اور میں نے کہا: "
"آلئن وقد عصیت قبل"

کیااب؟....اورتواس سے پہلے تا فرمانی کرتار ہا....

پس حضرت موی السلام اور آپ کے ساتھی نکل گئے ..... تو فرعون کی قوم میں سے شہروں میں بیچھے رہنے والوں نے کہا: فرعون غرق نہیں ہوا..... اور نہاس کے اصحاب غرق ہوئے .....

### سمندر نے فرعون کی لاش کوبطور عبرت با هر پھینک دیا:

بلکہ وہ سمندر کے جزیروں میں شکار کھیل رہے ہیں .... تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تکم فرمایا کہ فرعون کو ہر ہنہ حالت میں باہر پھینک دے .... چنا نچہ سمندر نے اسے ہر ہنہ حالت میں باہر پھینک دیا .... وہ سرسے گنجا .... چیٹی اور سرسے آتھی ہوئی ناک والا اور کو تا ہ قد تھا .... اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ فرعون غرق نہیں ہوا .... انہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''فا لیوم نعجیک ببد نک لتکو ن لمن خلفک الایة'' سوآج ہم بچالیں گے تیرے جسم کو (سمندر کی تندموجوں) سے ..... تا کہ تو ہو

ہائے اپنے بچپلوں کے لئے (عبرت کی) نشانی.... تو اس کی بینجات باعث عبرت تھیں۔۔۔ کو اس کی بینجات باعث عبرت تھیں۔۔ تھیں۔ میں اعرف مافیدہ

تحمی...نه که باعث عافیت....

پھراللہ تعالیٰ نے سمندرکو تھم دیا: کہ جو کچھ بھھ میں ہے اسے باہر پھینک دے ..... تو اس نے ان تمام کوساحل پر پھینک دیا ..... حالانکہ سمندرا پنے اندرغرق ہونے والے کو با ہر بھینک دیا ..... حالانکہ سمندرا پنے اندرغرق ہونے والے کو با ہر بھینک .... بہاں تک کہ مجھلیاں اسے کھا جاتی ہر بیں سمندر قیا مت کے دن تک کسی غرق ہونے والے کو قبول نہیں کرے گا....

# سمندر میں ڈویت وفت فرعون کے کلمات

.... 82 .... امام احمد، ترفری اور آپ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے ..... بین جربر، ابن مئذ ر، ابن ابی حاتم ، طبر انی اور ابن مردوبید حمیم اللہ نے حضرت ابن عباس من اللہ عنہما سے بیان کیا ہے ..... کدرسول اللہ اللہ اللہ عنہما سے بیان کیا ہے ..... کدرسول اللہ اللہ عنہما نے در مایا:
جب اللہ عزوجل نے فرعون کوغرق کیا ..... تواس نے کہا:

"امنت انه لا اله الالذي امنت به بنو ااسر آء يل" (سرة يون) حضرت جرائيل عليه السلام نے مجھے بتايا: اے محمطی اگراپ مجھے اس حال میں دیکھے کہ میں سمندر کے درمیان سے مٹی اٹھار ہا ہوں.... تو میں اسے رحمت کے یا لینے کے خوف سے اس کے منہ میں دھنسا دیتا.... (حوالہ المجم کیر،جلد۱۲م فیہ ۲۱۲ (۱۲۹۳۲) مکتبہ العلوم والحکم

بغداد ٢ يشعب الايمان، ياب في مباعدة الكفار دوالمفسدين، جلد ٤، صغيه ٢٥ (٩٣٩٣)....)

حضرت موسیٰ علیهالسلام کی بددعا

83 .... ایک روایت میں بیان فر مایا گیاہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اوراس کی قوم کے ہلاک وہر با دہونے کے واسطے دعا ما تگی.... اوراس بددعا پر حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا: اور خدا وند تعالیٰ نے اسی وقت وحی کے ذریعے بتلا یا کہ آپ کی دعا قبول ہوگئی ہے.... لیکن سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہاس دعاکے اور اس کے قبول ہونے کے درمیان حیا لیس سال کا وقفہ ہے.... یعنی مذکورہ بدد عاج کیس سال کے بعد قبول ہوئی....

فرعون کی سرکشی کے باوجوداللہ کی رحمت

84 .... حضرت بابا فريد في ايك اور ملفوظ مين فرمايا:

اے درولیش! جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سرکش فرعون کے پاس جائیں.... اوراس کو چیج راستہ پر چلنے دیں تو یہ بھی ہدایت کی گئی کہاس کو نرمی اور آ ہشگی ہے سمجھا ئیں کہ اس کورنج نہ پہنچے .... اس جگہ حضرت شیخ الاسلام پہنچ کر رونے لگے: اور فرمایا کہ جوذات خدائی کا دعوی کرتی ہے.... اوراپنے کو' انسا ربسکم الاعلى" كہتى ہے .... جبكوئى تخص يانچ وقت اس كے سامنے سربہ جود ہوكر سبحان ربسی الا علی کے گا....اوراس کی محبت کادم جرے گا.... کیے ہیں اس کی رحمت کا امیدوارر ہے گا....

بیشک اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چا ہے ..... ہرگز اس سے نا امیدمت ہو ۔... اورتم نے جب اپنا فرض ادا کر دیا ہے تو پھر دیکھوما لک تمہارے لئے کیا کرتا ہے .... (ملفظات بابافریہ)

فرعون نے ایک تو خدائی کا خود دعویٰ کیا.... اور کہا کہ میں سب سے برا رب ہوں .... اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو کھلایا پلایا کہ شاید فرعون میرامحبوب بن جائے.... اور میری رحمت کی چا در میں آجائے .... اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام جیسے محبوب نبی کو بار بار بھیجا .... یہی بات اللہ کی رحمت اور محبت کی دلیل کے لئے کافی ہے ....

علامه سيوطي نے درمنتور ميں اس واقعہ كوبرى تفصيل سے لكھا ہے ....

## فرعون سے اللہ تعالی کو محبت

85 .... ایسے دحیم اللہ کی ہم نافر مانی کریں کہ جو قارون جیسے کو معاف کرنے کے لئے تیا بیٹھا ہے کہ تو بہ تو کر ہے ..... جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کلمہ پڑھا .... حضرت جرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کے مٹی اس کے منہ میں ڈال دی کہیں اللہ اس کی تو بہ قبول نہ کر ہے ....

حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی: یارسول اللہ جب فرعون کلمہ پڑھنے لگا۔۔۔۔۔تو مجھے بید ڈرلگا کہ اللہ کی رحمت اتن وسیع ہے ۔۔۔۔۔کہ کہیں اب فرعون کی توبہ قبول نہ ہوجائے ۔۔۔۔ اور اس کے ظلم دیکھ کردل میں بیتھا۔۔۔۔۔کہ بیخبیث کہیں توبہ کہ مرجائے ۔۔۔۔ میں نے منہ بند کردیا کہ توبہ نہ کر سکے۔۔۔۔ جس بیخبیث کہیں توبہ نہ کر سکے نہ مرجائے ۔۔۔۔ میں نے منہ بند کردیا کہ توبہ نہ کر سکے۔۔۔۔ جس

رب کی رحمت اتنی وسیع ہو .... اسکے سامنے جھکنا ہی تو انسا نبیت کی معراج ہے .... نہ بیہ کہ الثا فلسفہ .....

چونکہ اللہ مہر بان ہے .... لہذا جوم ضی کرتے بھرو.... یہ بھی کوئی فلفہ ہے .... اور میں رب کارزق کھا وُں تو گردن کتا آپ کی روٹی کھائے تو گردن جھکا دیے .... اور میں رب کارزق کھا وُں تو گردن اٹھاؤں .... تو کیا میرااخلاق کئے ہے بھی نیچے چلا جائے .... گھوڑے کو چارہ ڈالوتو وہ سر جھکا کے ساری منزلیں طے کرنے کو تیار ہوجائے .... اور میرااللہ مجھے دے اور میں گردن اکڑ الوں یہ بھی کوئی طریقہ ہے ....

#### كنهكار ياللدنعالي كومحب:

میرے عزیز و میرے بھائیو! اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکیں وہ انتظار میں بیٹھا ہے.... سمندر کہتا ہے اجازت ہوتو نیٹ کے ۔... زمین کہتی ہے اجازت ہوتو نیٹ جاؤں .... فرشتے کہتے ہیں اجازت ہوتو اتر جائیں .... ہلاک کردیں ....

اورالله فرماتے ﴿ ان کان عبد کم فکان کن به ﴾ تمهارابنده ہے تو ماردو.... ﴿ ان کان منی فعلیه عندی ﴾ میرابنده ہے تو دخل نہ دو.... میں اس کی تو بہ کا انظار کرر ہا ہوں.... کبھی تو تو بہ کرے گا.... اچھا پھر مزے کی بات سے کہ صرف معاف ہی نہیں کرتا تو بہ یر

"فا ولئك يبدل الله سياء تهم حسنات وكان الله غفو ر رحيما"

کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گنا ہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے.... ایک آ دمی کو اللہ بلا ئے گا قیامت کے دن جو تو بہ کر چکا ہے.... میر ابندہ تو نے بید گناہ کیا؟.... جی ہاں بید گناہ کیا.... جی ہاں.... اللہ گناہ گنا تا جائے گا.... اور وہ کا نیتا جائے گا ي تذكره موسى الله

کہ اب مرگیا تو جب اس کی حالت غیر ہوگی نا.... تو اللہ فر مائے گا چھاسنوتونے جتنے گنا و کئے ہیں نا! ہم نے سب کوئیکیوں سے بدل دیا.... تو وہ جلدی سے کہے گا....

یا اللہ اور میر ہے گناہ تو تونے گنوائے ہی نہیں .... جو بچھلے کئے ہوئے ہیں تا کہ اور نیکیاں مل جائیں .... یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی آ کے ہے کہ ان کے گنا ہوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دیگا .... (ازعرت آلیریانات مرتب مولانا ارسلان بن احرّ)

قبرحضرت بوسف عليه السلام كى تلاش

اور قبطیوں میں جس قدر بنی اسرائیل کے ولد الزناء تھے....

ان سب کواللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جمع کر دیا.... اور بنی اسرائیل میں جو قبطیوں کے ولدالزاناء تھے.... خدا نے انہیں دہاں بھیج دیا.... اور قبطیوں میں الی مرض (موت، ۱۲) پڑی کہ بہت سے آ دمی ان سے مرگئے.... اور وہ صبح تک بلکہ طلوع سنمس تک ان کے کفن وٹن ہی میں لگے رہے .... اور حضرت موی علیہ السلام چھلا کھ یا زیادہ بنی اسرائیل کو لے کرمصر سے نکلے ....

حضرت یعقوب علیه السلام جب مصر میں آئے تھے تو کل بہتر آ دمی ان کے ساتھ سے ۔۔۔۔ (اب اتنا سلسلہ بڑھا) القصہ یہ کے سب کے سب ابھی حدود مصر سے نکلے بھی نہتے کہ ایک میدان ایسا بے پایاں دکھائی دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیران رہ گئے نہ تھے کہ ایک میدان ایسا بے پایاں دکھائی دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیران رہ گئے

که کس طرف چلیں ..... بوڑھے بوڑھے لوگوں کو بلاکر بو چھا کہ کیا تد ہیر کرانی چا ہے ..... انہوں نے عرض کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے بھائیوں کو بلا کر وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے نکلوتو مجھے ساتھ لے کر نکلنا ..... میرے بغیر یہاں سے نہ نکلنا ..... تو بیاس وصیت کا اثر ہے کہ اب ہم راہ بول گئے ..... جب تک ان کا جسد مبارک اپنے ساتھ نہ لیس گے .... راستہ نہ ملمگا ..... حضرت موئی علیہ السلام نے ان کی قبر کا پیتہ دریا فت کیا تو سب نے کہا: ہمیں خبر نہیں ان کی قبر کہا ہے؟ ....

پھرآپ نے پکارکرکہا کہ میں خدا کی شم دیتا ہوں کہ جوتم میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف ہو .... وہ مجھے بتلا دے .... اور جونہ جا نتا ہواس کے کانوں میں میری آ واز نہ پنچ .... اللہ کی قدرت کہ آپ کی آ واز کوایک بڑھیا کے سوااور کسی نے نہ سنا....

اس نے کہا: اگر میں تہمیں بتادوں تو جو ما تگوگی وہ مجھے دو گے؟....

حضرت موئی علیہ السلام نے کہا: میں اپنے پروردگار سے پوچھوں .... اگر حکم ہو اتو تجھ سے وعدہ کرلوں گا....

جناب باری سے ارشاد ہوا کہ موئ علیہ السلام! تم اس سے وعدہ کراہ کہ جو مانگے گی دیں گے ..... اور اس سے پوچھو کیا مانگتی ہے؟ ....

برطیاں نے کہا: دوچیزیں مانگتی ہو....ایک دنیا کی ایک آخرت کی ....دنیا کی توبیہ ہے کہ مجھ سے چلانہیں جاتا مجھےتم یہاں سے کسی طرح لے چلو....اور آخرت کی ہے ہے کہ مجھ سے چلانہیں جاتا مجھےتم یہاں سے کسی طرح لے چلو....اور آخرت کی ہے ہے کہ جنت میں جس بالا خانہ پر آپ تشریف لے جائیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ..... حضرت موسیٰ نے فرمایا: دونوں باتیں منظور ہیں .....

برمھیانے کہا:حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل کے بیچ میں ہے.... بیہ

سن کرآپ نے جناب باری میں عرض کیا: دریا بھٹ گیا قبر شریف ظاہر ہوگئ ..... آپ نے وہاں سے تا بوت نکلوا کرلدوادیا اور پھر ملک شام میں لا کر دفن کیا.... حاصل کلام یہ کہ راستہ مل گیا..... اور وہاں سے چلے حضرت موی علیہ السلام سب سے پیچے ..... اور حضرت ہارون علیہ السلام آگے تھے .... ادھر سے تو یہ گذریں....

اب فرعون کی سنئے کہ جب اسے بیمعلوم ہوا کہ بنی اسرائیل نکل گئے ..... قوم کو حکم دیا کہ مرغ کے بولتے ہی بنی اسرائیل کی تلاش میں چل نکلو.... خدا کی قدرت اس رات کوئی مرغ ہی نہ بولا.... صبح کوفرعون اور اس کے آگے آگے ہامان ایک کروڑ سات لا کھ آ دی لے کر نکلا.... ستر ہزار سیاہ گھوڑ ہے بھی ہمراہ تھے....

بنی اسرائیل ابھی دریا ہی تک پنچے تھے کہ دن نکل چکا تھا.... اور دریا خوب سنائے سے بہہر ہاتھا کہ دیکھے کیا ہیں .... فرعون مع اپنی قوم کے پیچھے کئے چلا آرہا ہے.... پاؤں تلے کی زمین نکل گئی.... اور حیران رہ گئے .... چنا نچہ تق تعالی اس قصہ کود وسرے مقام پراس طرح ذکر فرما تا ہے....

"فلما ترآى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدر كون

قال کلا ان معی ربی سیهدین"

( لینی دونوں جماعتیں جب ایک دوسرے کو دیکھنے گئیں تو حضرت مویٰ کے لوگ کہنے لگے: ہم تو پکڑے گئے ....

حفزت مویٰ نے کہا: ہرگزنہیں.... میرے ساتھ میرارب ہے.... جو مجھے راہ دیکھائے گا)....

حق تعالى في حضرت موى عليه السلام كوتكم ديا:

"ان اضرب بعصاك البحر فا نفلق فكان كل فرق كا لطود العظيم"

تواپناعصاء دریا پر مار.... (حضرت موی علیه السلام نے مارا) پس دریا بھٹ گیا تو ہر ککڑا ایک بڑے پہاڑ جسیا ہو گیا.... بارہ گروہ کے لئے بارہ راستے بیدا ہو گئے.... اور سب راستوں کے مابین اتنا یانی او نیجا ہو گیا کہ بہاڑی طرح نظر آنے لگا....

اور الله تعالی نے ہو ااور دھوپ کے ذریعہ سے دم کے دم میں راستے خٹک کر دیتے .... اور ہرگروہ نے اپنا اپنا راستہ لیا اور پانی چونکہ اونچا چڑھ گیا تھا.... اس لیے طلتے میں ایک گروہ دوسرے کودیکھانہ تھا....

وہ خوف کھانے گئے کہ کہیں ہمارے بھائی ڈوب نہ گئے ہوں.... حق تعالیٰ نے اس خوف کھانے گئے کہ کہیں ہمارے بھائی ڈوب نہ گئے ہوں.... اور پانی میں در سیجے کھول دیئے کہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے اور با تیں سننے گئے.... اس طرح عافیت کے ساتھ سیجے و سالم دریا سے پار ہوئے....

(حوالتغیرمظری بعصل کے لئے احتر کی کتاب اللہ کے واشع بن کو موت کا سعالد اربی ا

## حضرت موسي كيلئے جا ندوسورج رو كنے كاواقعہ

87 .... علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ جیسے آنخضرت علیات کے لئے سورج کو روکا گیاتھا.... اسی طرقضرت موٹ علیہ السلام کے لئے بھی اس کوطلوع ہونے سے روکا گیاتھا.... جیسا کہ بیان ہوا.... حضرت موٹ علیہ السلام کے لئے جا ندکو بھی طلوع ہو ئے سے روکا گیاتھا....

چنانچ حفرت عروه ابن ربیر سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نیمفرت موی علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ہاتھ بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کا تھم دیا .... توان کو بیہ بھی تھم فر مایا کہ اپنے ساتھ صرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کی ہڈیاں بھی نکال کر لے جائیں .... ان کو سرز مین مصر میں نہ چھوڑیں .... بلکہ اپنے ساتھ لے

جائیں.... اور ان کو بیت المقدس کی سرزمین میں دفن کر دیں.... تا کہ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی وسیت پوری ہوجائے....

### اس كالمفصل واقعه:

چنانچ روایت ہے کہ جب حضرت موسی علیہ السلام کوحق تعالیٰ کا بیکم ملائو انہوں نے لوگوں سے تحقیق کی کہس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار معلوم ہے یا نہیں ..... گر کسی کو بھی مزرا کا پہتہ نہیں تھا ..... آخر بنی اسرائیل کی ایک بردھیا ملی ..... اس نے حضرت موسی علیہ السلام کے پاس آگر کہا:

#### دوسری دوایت:

کتاب انس جلیل میں بیہ ہے کھفرت موی علیہ السلام کے پاس ایک بے حد بوڑھ شخص آیا جس کی عمر تین سوسال تھی .... اس نے ان سے کہا:

ا پیخدا کے نبی حضرت بوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق میری والدہ کے سواکوئی نہیں جانتا ....

حضرت موی علیه السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ اپنی والدہ کے پاس جلو .... بیہ شخصحضرت موی علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آیا.... اندر جاکر بیرآ دی حضرت موی علیہ السلام کو ایک ٹوکری کے پاس لایا .... جس میں اس کی ماں تھی .... حصرت موی علیہ السلام نے اس بردھیا سے کہا:

'' کیا تحضرت یوسف علیه السلام کی قبر کی جگه جانتی هو؟....''

### مزار کی نشان دہی کے لئے عجیب شرط

اس نے کہا: ہاں! میں جانتی ہوں.... مگر آپ کواس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب

تک کہ آپ میرے لئے یہ دعانہیں فرمائیں گے کہ میری وہ جوانی لوٹ آئے جوسترہ سال کی عمر میں تھی ..... اور میری عمراتی ہی اور بڑھ جائے جتنی گزر چکی ہے .....
چنانچ چضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لئے دعا فرمائی ..... اور بڑھیا سے کہا:
"" تمہاری عمر کتنی ہے؟ ..... "

اس نے کہا: نوسوسال .... حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گی .... اوراس کے بعدوہ عورت مزید نوسوسال تک زندہ رہی .... اورا شمارہ سوسال کی عمر میں مری .... غرض اس بردھیا نیحضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلائی .... یہ قبر دریائے نیل کے نیج میں تھی .... تاکہ اس کے اوپر سے بانی گزرتار ہے .... اور وہ بانی سار مصر کے لوگ استعال کریں .... اور سب کو برکت حاصل ہو ....

### مصرى عورتون كا دبدبه:

جب فرعون اوراس کالشکراوراس کے امراء ہلاک ہوئے.... اور مصر میں عام لوگوں اور رعایا کے علاوہ اور کوئی باقی نہ رہا.... تو ان لوگوں نے امراء کی عور توں سے نکاح کیا.... اور اس وقت عور توں سے نکاح کرنے والے کم درجہ کے لوگ تھے.... اور ان عور توں کامردوں پر دبد بہ اور غلبہ آج تک ہمیشہ باقی رہا ہے.... (حوالہ تناب الله بی)

## حضرت موسیٰ علیهالسلام کی بددعا کااثر

88 .... فرعون اور اس کے لشکر کے غرق کے وقت اس کا خزانہ بھی لشکر والوں کے پاس تھالوگوں میں اس کے مال کو حاصل کونے کی رغبت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مال کے لئے بددعاء کی .....

قرآن مجيد ميں بير بدعاان الفاظ ميں ہے ....

"ربنا اطمس على اموالهم"

ترجمہ: لیعنی اے میرے پروردگار! ان کے اموال کی صورت بدل کرمسنے وبریار ردے .....

حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس دعا کا اثر بیہ ظاہر ہوا کہ قوم فرعون کے تمام زروجوا ہر اور نفتر سکے اور باغوں کھیتوں کی سب پیدا وار پھروں کی شکل میں تبدیل ہوگئے .....

حضرت عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كزمانه ميں ايك تصيلا پايا گيا.... جس ميں فرعون كے زمانے كى چيزيں تھيں.... ان ميں انڈ ب اور بادام بھى د كيھے گئے جو بالكل پھر تھے .... ائم تفسير نے فرمايا كہ اللہ تعالى نے ان كے تمام بچلوں، تركار يوں اور غله كو پھر بناديا تھا.... (حاله عارف المران)

# 

89 . . . . حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه نے بیان فر مایا! که ایک دن نبی کریم الله نے نماز کا تذکرہ فر مایا ..... اور فر مایا:

جس نے نماز کی پابندی کی وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی.... اور (اس کے ایکے قیامت کے دن نور ہوگی.... اور جس نے کے ایمان کی) دلیل ہوگی .... اور جس نے اس کی پابندی نہ کی اس کے لئے نہ نور ہوگی نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات کا سامان ہوگی .... اور وہ قیامت کے دن قارون وفر عون ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا....

(رواه احمد والداري والبهتي في شعب الإيمان كما في المشكوة ص٥٩)

علاء حدیث نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی پابندی نہ کرنے والے کئی قتم کے لوگ ہیں ۔۔۔۔۔ پچھلوگ مال کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے ۔۔۔۔ پہلوگ قارون کے ساتھی ہوں گے ۔۔۔۔ اور پچھلوگ حکومت کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے ۔۔۔۔۔ پلوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے ۔۔۔۔ اور پچھلوگ ملازمت کی وجہ سے نماز کی پابندی نہیں کرتے ۔۔۔۔ بیلوگ ہامان کے ساتھ ہوں گے ۔۔۔۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح اچھلوگ اچھلوگوں کے ساتھ ہوں گے ۔۔۔۔ ای طرح برعمل معلوم ہوا کہ جس طرح اچھلوگ اچھلوگوں کے ساتھ ہوں گے ۔۔۔۔ ای طرح برعمل معلوم ہوا کہ جس طرح اچھلوگ اچھلوگوں کے ساتھ ہوں گے ۔۔۔۔ ای طرح برعمل معلوم ہوا کہ جس طرح اچھلوگ اچھلوگ ایکھلوگ ۔۔۔۔ ورایسین اور کی ان کے ساتھ ہوں گے ۔۔۔۔ ای طرح برعمل معلوم ہوا کہ جس طرح ایکھلوگ ۔۔۔۔۔ ورایسین کے ساتھ ہوں گے ۔۔۔۔۔ اور کی ان کی ساتھ ہوں گے ۔۔۔۔ اور کی ساتھ ہوں گے ۔۔۔۔۔ ورایسین کی ساتھ ہوں گے ۔۔۔ ورایسین کی ساتھ ہوں گے ۔۔۔۔ ورایسین کی ساتھ ہوں گے ۔۔۔۔ ورایسین کی ساتھ ہوں گے ۔۔۔ ورایسین کی ساتھ ہوں کی ہوں کی ساتھ ہوں کی س

### اهرام مصرفرعون كے عائبات كاموجوده ثبوت

90.... قديم مصرى زبان مين "ابرام" مقبرے كو كہتے ہيں ..... قديم مصرى بادشاہوں كو كہتے ہيں ..... قديم مصرى بادشاہوں كوان ابراموں ميں دفن كيا جاتا تقا.... ان بادشاہوں كوان ابراموں ميں دفن كيا جاتا تقا.... ابرام مصرد نيا كے سات عجائبات ميں سے ایك ہيں .... بيد حضرت عيسى عليه السلام كى بيدائش سے تقريباً 2600 سال پہلے تغير كيے گئے ....

اتناطویل عرصہ گزرجانے کے باوجود قدیم طرز تغییر کے یہ جیرت انگیز نمونے اسی طرح کھڑے ہیں.... ماہرآ ثار قدیمہ آج تک جیران ہیں کہ ہزاروں سال پہلے جب مشینیں وجود میں نہیں آئی تھیں.... مصری معماروں نے استے بڑے دیواریں کس طرح اتنی بلندی پر پہنچائے.... اور کس طرح اہرام تغییر کیے ....

ان میں تین بڑے اہرام بہت مشہور ہیں .... سب سے بڑا اہرام فرعون خوتو نے تیرہ ایکڑ جگہ پرتغمیر کرایا .... اس میں 23 لا کھ پھر کی سلیں استعال کی گئیں .... ہرایک سل کا اوسط وزن 3 ٹن تھا ....

یتیں برس میں تقریباً ایک لا کھآ دمیوں کی مسلسل محنت سے تغمیر ہوا.... دوسراا ہرام خافرابا دشاہ کا ہے جو بڑے اہرام سے تھوڑ اچھوٹا ہے....

تیسرااہرام منکارابادشاہ کا ہے .... یہ بڑے اہرام کے نصف کے برابر ہے .... یہ بڑے اہرام منکارابادشاہ کا ہے .... یہ بڑے اہرام ہیں بہت سے اہرام ہیں منٹوں اہرام وادی غزہ میں واقع ہیں .... ان کے علاوہ مصر میں بہت سے اہرام ہیں سکارا کے اہرام بھی مشہور ہیں .... یہ بیں پروہ اہرام ہے جسے" زمینوں والا اہرام" کہتے ہیں .... یہ بیں بیروہ اہرام کے کل بلندی 204 فٹ تھی ....

ایک نظر ہے کے مطابق اہرام کی دیواروں کے ساتھ مٹی اور اینٹوں کے ڈھلوان سطے والے ٹیلے نظر ہے جاتے ہے۔ بڑے سلوں کو ہزاروں مزدورلکڑی کے بڑے بڑے تخصیں پھر کی سلوں کو ہزاروں مزدورلکڑی کے بڑے بڑے تختوں پر رکھ کر کھینچ کر اوپر لے جاتے .... جہاں سے معمار انہیں زیر تغمیر دیوار پر ٹکا ویتے .... اس طرح دیوار بتدریج اٹھتی چلی جاتی تھی .... (بھریا طافر مدین)

## فرعون كى لاش كوبطور عبرت محفوظ ركھنے كا اعلان

91 .... جھنرت موی علیہ السلام کے تمام ساتھی دریا کوعبور کرگئے تو فرعون کے تمام ساتھی دریا میں داخل ہو گئے .... دریا ان کے او پرمل گیا .... جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا .... جھنرت موی علیہ السلام دریا عبور کر گئے تو حضرت موی علیہ السلام کریا عبور کر گئے تو حضرت موی علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا: ہم تو یقینا کیڑے گئے .... ہمیں اندیشہ ہے کہ فرعون غرق نہ ہوگا .... اور اس کی ہلاکت سے امن میں نہیں ہیں ....

حضرت موی علیه السلام نے اپنے پروردگار سے دعا فر مائی تو اللہ تعالی نے فرعون کا بدن باہر نکال دیا.... حتی کہ اسرائیلیوں کو یقین ہوگیا کہ فرعون مرگیا....

فرعون کی لاش:

مولانا اسحاق دہلوگ نے لکھا ہے کہ کتب تفاسیر و تواریخ میں مرقوم ہے کہ یہاں فرعون اور اُس کی قوم دریائے قلزم میں غرق ہوگئ ..... وہاں حضرت موی علیہ السلام اور ان کی قوم کو ابھی یہی خدشہ ہے کہ مبادا فرعون کہیں اپنا جرار لشکر لے کرنہ چلا آئے اور ہم سب کو حد تینے نہ کرد ہے ..... چنا نچہ ان کے اطمینان کے لیئے اللہ تعالی اپنی قدرت انتقامی کا اظہار فرما تا ہے .....

لینی میہ کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اور بیہ وہ عورت ہے کہ جوقبطیوں کے ظلم سے پہاڑوں کے بچفر ڈھو یا کرتی تھی جس کی مزدوری فرعون کی طرف سے ذرانہیں ملتی تھی ....

غرضکہ بیر عورت اپنے بنی اسرائیلی لشکرگاہ سے پانی بھرنے کے لیئے دریائے قلزم کے کنارے پر آئی تو سامنے سے کیا دیستی ہے کہ دریا میں ایک شاہی لاشہ بہا چلا آرہا ہے ۔....اور آتے آتے وہ شاہی لاشہ عورت کے قریب کنارے پر آکر ٹہر گیا....

اب چوغور سے بیمورت دیکھتی ہے تو وہ فرعون کی لاش ہے .... جس کی داڑھی کے بالوں بال میں سپچموتی پروے ہوئے ہیں .... چنانچہ عورت نے وہ سپچموتی مع بالوں کے نوچ لئے .... ادھراس نے ڈاڑھی کے موتی نو بچے ....

پھر بنی اسرائیل کی بیے درت خوشی خوشی اپنی کشکرگاہ میں پیچی ..... اور حفرت مولیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرعون کی لاش کا تمام حال بیان کیا ..... جواسی وقت مع سرداران قوم کے دریائے قلزم کے کنار بے پر آئے تو دیکھا کہ فی الحقیقت فرعون کی لاش دریائے قلزم کے کنار بے پر پڑی ہے ..... اور جانوراس کا گوشت پوست نوچ نوچ کر کھارہے ہیں .....

الله الله به عبرتناک سزا دیکھ کر حضرت موی علیه السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے.... کیونکہ بورے تمیں سال تک آپ نے اس کے دستر خوان پر پرورش یائی تھی۔...اور پھرآپ نے فرمایا! کہا ہے فرعون! افسوس تجھے ایمان نصیب نہ ہوا....اور انجام کارکیسی ذلت کی موت تو مرا.... پھرآپ نے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے فرمایا کہ بیدوہی ہے ....

جو ﴿ انسارب كم الاعلى ﴾ لين مين سب سے برا فداہوں كها كرتا تھا....

جب حضرت موئی علیہ السلام اور ان کی قوم نے اس پرعبرت لاش کود مکھ چکے تو اب فرعون کی لاش یہاں سے تیرتی ہوئی دریا کے بہاؤ پر چلی ..... اور دریائے قلزم کے اس کنارے پر جومصر کی جانب تھا ..... پہونچی تو یہاں پہلے قوم عاد وقبطی نے اسے دیکھا جو مصر میں رہ گئے تھے ..... جن میں طرح طرح کی با تیں مشہور ہور ہی تھیں ..... کوئی کہتا تھا کہ فرعون مع اشکر ڈوب گیا تھا .....

کوئی کہتا تھا کہیں بلکہ وہ اپنے شکر سمیت بہاڑوں اور جزیروں میں نکل گیا.....

کوئی کہتا تھا کہیں بلکہ وہ اپنے شکر سمیت بہاڑوں اور جزیروں میں نکل گیا.....

کوئی کہتا تھا کہ اس نے شکار شروع کر دیا کہ یکا یک مچھیروں نے انہیں خبردی کہ فرعون کی لاش دریا کے کنارے پر پڑی ہے ..... جے شک ہو وہ ہمارے ساتھ چل کر دیکھ لاش دریا کے کنارے پر پڑی ہے ..... جے شک ہو وہ ہمارے ساتھ چل کر دیکھ لو فی الحقیقت وہ دیکھ لے ..... اب جو بقیہ قبطیوں اور قوم عاد کے لوگوں نے آگر دیکھا تو فی الحقیقت وہ فرعون کی لاش تھی ..... پھر سب کو یقین فرعون کی لاش تھی میں فرعون کو شکست ہوئی .....اور حضرت موئی علیہ السلام فتح مند ہوکر دریا یارا تر گئے .....

" کھا ہے کہ فرعون کی عمر چارسو برس ہوئی.... جس میں اس نے جو پچھ مظالم نہ کرنے تھے وہ کئے۔... اور آخر کار دنیا سے وہ نہایت ذلت کی موت مرکر ابدی جہنمی ہوگیا.... ﴿''فاعتبرویا اولی الابصار''﴾

### (ii) (iii) (iii)

# فرعون كى نعش دوباره كيسے ملى؟

22. . . . منقول ہے کہ فرعون کی باقیماندہ قوم جومصر میں تھی اس کوکسی طرح یقین نہ آتا تھا کہ فرعون غرق ہوگیا ..... وہ سمجھتے تھے کہ شکار مرغ وہاہی میں مشغول ہے ..... چنا نچ سمندر کی موجوں کو تکم ہوا کہ اس کی لاش کو بہا کر کنارہ پر ڈال دیں تا کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر کے طمانیت قلب اور ایمانی قوت حاصل کریں ..... اور وہ اللہ کی قدرت کو کھی خلط نہی دور ہوجائے ..... اور وہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ڈریں ....

چنانچہ موجوں نے فرعون کی لاش کوالی جگہ لاکر ڈالا کہ سب نے دیکھ لیا.... اور مصری قوم نے اس ذات آمیز شکست کو چھپانے کیلئے بہ عجلت تمام اس لاش کوخنوط کر کے دفن کردیا.... اور ہزاروں سال نامعلوم رہنے کے بعد انیسویں صدی کے اواخر میں مصر کے آثار قدیمہ کی اکتثافی مہم میں بیلاش برآمہ ہوگئی....

اور آج قاہرہ کے عجائب خانہ میں تماشا گاہ خاص وعام بنی ہوئی ہے.... کہتے ہیں کہ ڈو ہے وقت کسی پیتر سے نکرا کراس کی تھوڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی.... یہ ہڈی اب بھی ٹوٹی ہوئی ہے.... باقی تمام لاش اسی طرح بجنسہ آج بھی موجود ہے....

"فاعتبرو يا اولى الابصار" (والذكرانياء)

اب جولوگ مصر کی دارالسلطنت قاہرہ میں سیرو سیاحت کرنے پہو نچتے ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں موجود ہے.... تصدیق کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش اس کا مردہ بدن اب تک میوزیم میں موجود ہے.... چنانچے سفرنا مہارض القرآن میں مولانا محمد عاصم صاحب نقل کرتے ہیں کہ اس قیام کے دوران ہم نے قاہرہ کے میوزیم کودیکھا.....اس میں پرانے زمانے کے بادشاہوں کی لاشیں تین ہزار برس سے اسی طرح چلی آرہی ہیں کہان کے چہروں کے نقوش اور سرول کے بال اب تک اپن شکل میں محفوظ ہیں .... انہی لاشوں میں ایک لاش فرعون کی ہے .... جو حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانہ میں غرق ہوا تھا....

(حواله سفرنامهارض قرآن)

اس سیروسیاحت اورمشاہدہ سے قرآنی آیات کریمہ کی تصدیق اور ایمان ویقین کی روشنی بھی حاصل ہوئی ....

قص القرآن میں مولانا حفظ الرحمان سیو ہاردی نے لکھا ہے کہ فرعون کی لاش مصری عجائب خانہ میں آج بھی محفوظ ہے ..... تماشاگاہ خاص وعام ہے ..... اور سمندر میں تھوڑی دیرغرق رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو مجھلی نے کھالیا ہے ..... علاوہ ازیں توراۃ میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی آئکھوں سے غرق شدہ مصریوں کی نعشوں کو کنارے پر پڑے ہوئے دیکھا ....

بعض تحقیق دانوں نے لکھا ہے کہ انیسویں صدی کے اواخر تک فرعون منفتاح کی الش یا مدفن کا کسی کوکوئی علم نہیں تھا....اس کو علت میں تھبس Thebes کے مقام پر فن کردیا گیا تھا..... ۱۹۹۱ء میں باب الملوک کی وادی کی کھدائی کے دوران میں لوویٹ (Lovet) نے اس کی لاش شاہ امین نیپ ٹانی (Amenhetep II) کے اس کی لاش شاہ امین نیپ ٹانی (المح حروف میں لکھا ہوا تھا جو مقبرہ کے ذیلی کمرہ سے برآ مدکی ..... کفن پر اس کا نام واضح حروف میں لکھا ہوا تھا جو اچھی طرح پڑھلیا گیا۔... اس کی لاش یک چوبی تا بوت میں رکھی ہوئی تھی .... یا نچ چھ لیورہ بین فاضلوں کی موجودگی میں بہتا ہوت کھولا گیا تو کفن کی عبارت سے ٹابت ہوا کہ وہ وہ وہ کی خوبین فاضلوں کی موجودگی میں بہتا ہوت کھولا گیا تو کفن کی عبارت سے ٹابت ہوا کہ وہ

منفتاح ابن ممسیس دوم کی لاش ہے.... جو بح قلزم میں ڈوب کرمر گیا.... بیدلاش وہاں سے قاہرہ لائی گئی اوراب وہاں کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے....

منفتاح کا دوسرے فراعین مصر کی طرح کوئی علیحدہ مقبرہ نہیں بنایا گیا.... اس سے بھی بیٹا اس بہت ہوتا ہے کہ اس کی موت اچا تک اور قطعی غیر متوقع طور پرواقع ہوئی.... اور مصریوں نے اپنی شکست اور ذلت ورسوائی کو چھپانے کیلئے جلدی سے اس کی لاش کو حنوط کر کے شاہ امین ہتیپ کے مقبرہ ہی کے ایک کمرہ میں فن کردیا....

"فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك الأية"

''پی آج ہم بھوکو تیرے بدن کے ساتھ محفوظ کئے دیتے ہیں.... تا کہ تو ان لوگوں کیلئے جو تیرے بعد آئینگے (عبرت کی) نشانی ہو....

کیاد نیااب بھی قرآن کی صدافت کا ثبوت تلاش کرنا جا ہتی ہے!!

منفتاح (Mer-en-path) فرعون مصر کی لاش جو ۹۹۔ ۱۹۹۸ء میں باب الملوک کی کھدائی میں برآ مدہوئی.... منفتاح نے خدائی کا دعویٰ کیا.... حضرت مویٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو گھکرایا.... اور آپ کا تعاقب کرتا ہوا بح قلزم میں ڈوب کر مرا.... یہ تصویر تا بوت کی ہے جس پر اس زمانے کی رسم کے مطابق کمال صناعی سے فرعون کی زندگی کی ہو بہوشکل اور نقوش بھی کندہ ہیں.... دائیں جانب کی تصویر میں تابوت کا ڈھکٹا الگ کردیا گیا ہے.... اور فرعون کی لاش نظر آ رہی ہے....

مصری ایبامصالحہ جانے تھے جس کے ل دینے سے لاش خراب نہیں ہوتی تھی .... لاش کے شکم کے اندرونی حصہ کی صفائی کا کوئی خاص مخصوص طریقہ ہوتا ہوگا (چونکہ دریافت شدہ لاشوں کے شکم پر کہیں زخم کا نشان موجود ٹہیں ہے) ان لاشوں کی دھجیوں سے مضبوطی سے باندھ دیا جاتا تھا ..... اوپر سے ریشمین کفن پہنا دیا جاتا تھا ..... (حوالداینا) اس موضوع پر ڈاکٹر غلام جیلانی برق لکھتے ہیں کہ عہدرسالت میں عرب اقوام عالم

کی تاریخ تہذیب، تدن ان کے آثار اور علوم وفنون سے مطلقاً نا آشنا ہے .... انہیں ہے قطعاً معلوم نہ تھا کہ فرعون کتنے تھے .... اور وہ کب سے مصر پرحکومت کرر ہے تھے .... اور یک کھدائیاں تو مصر میں ان کا آغاز بچھلی صدی (انیسوی) کے اواخر میں ہوا تھا .... اور فرعون موی کی لاش کے اوا میں ایک انگریز مفتش سرگرافٹن سمتھ کی کوششوں سے برآ مد ہوتی ....

ابوالاعلیٰ مودودی ڈاکٹر صاحب کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں:

" برٹانیکا کے مضمون " میں ذکر ہے کہ ای ایک انگریز ماہر علم وتشریح سراگرافش ایلیٹ سمتھ نے ممیوں کو کھول کھول کران کے خنوط کی شخصین شروع کی تھی .... اور چوالیس ممیوں کا مشاہرہ کیا تھا ..... محولا تگ کہ کہ اور چوالیس ممیوں کا مشاہرہ کیا تھا ..... محولات کہ کہ کہ اور عمل سمتھ کو منفطہ کی لاش ملی تھی (بیمنفطہ وہی فرعون ہے جو حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا) اس کی پٹیاں کھولی محکمیں تو بیدد کیھ کر چیران رہ مجھے کہ اس کے جسم پرنمک کی ایک تہہ جی ہوئی محقی میں خرصی میں مرتبیں انگی گئی ،

تھی ....جوکسی اور می کے جسم پڑھیں پائی گئی''....

گولڈنگ یہ بات بیان کرتا ہے کہ فرعون بحیرہ مرہ میں غرق ہوا تھا.... جواس زیانے میں بحیرہ احمرے ملی ہوئی تھیں .... آ سے چل کروہ لکھتا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑی ہے .... جسے مقامی لوگ جبل فرعون کہتے ہیں.... اس پہاڑی کے نیچے ایک غارمیں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے .... جسے لوگ جمام فرعون کہتے ہیں کہاڑی کے خیر بسینہ روایات کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ فرعون کی لاش ملی مخمی ....

میں ان معلومات سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بحیرات مرہ میں ڈو بنے کے بعداس کی اش یانی کی سطح سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا.... جس

کے دوران میں اس کے گوشت بوست میں سمندری پانی کانمک جذب ہو گیا ہوگا... بیہ نمک اس کی لاش کو حنوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جاسکتا تھا.... تین ہزار برس کے دوران میں بید فقہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہوکرا یک تہہ کی صورت میں جم گیا تھا.... اور پٹیاں کھولی گئیں تو بینمک اس برجما ہوایا یا گیا....

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ بیتمام اسرار جوجد بدسائنس کو اس دور میں معلوم ہوئے قرآن مجید میں اس طرح سے بیان ہوگئے؟.... وہ کون ہے جس نے محظیظے کوآج سے چودہ سوسال پہلے یہ تفصیل بیان کر دیں.... جبکہ نہ دور بینیں تھیں.... نہ خور دبینیں اور نہسائنسی تحقیق تفتیش کے آلات....

ہر سمجھ دارانسان یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ باتیں قرآن مجید میں انسانی تخیل کا نتیجہ نہیں ہوسکتیں.... بلکہ یہ صرف اللہ تعالی اور صرف اللہ تعالی کی طرف سے سمجھی ہوئی وجی ہے.... وہ فرماتا ہے....

''قل انزله الذي يعلم السرفي السموات والارض'' (البرقان:۱) '' ''اے نبی کہدویجئے! اسے اس ہستی نے نازل کیا ہے…۔ جوآسانوں اور زمین کے بعید جانتا ہے…۔''

سیتمام تھا کق جوسائنس کوآج معلوم ہوئے.... لیکن محمدرسول اللہ کوڈیڑھ ہزارسال قبل معلوم تھے.... ابنی ابنی جگہ پر ججت قاطعہ ہیں.... اور اللہ تعالی سجانۂ کے وجود کی علی معلوم تھے.... ابنی ابنی جگہ پر ججت قاطعہ ہیں.... اور اللہ تعالی سجانۂ کوئی کا کوئی کھی ہوئی نشانیاں اور محمد اللہ کی رسالت پر روشن دلائل ہیں.... ایسے دلائل جن کا کوئی ہوشمندانسان انکار نہیں کرسکتا....

علامة بلى نعمانى صاحب لكصة بين:

قرآن اور تورات کی مشترک تصریحات ونصوص سے بیقطعی متعین کیا جاسکتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بحقارم کے کمی کنارے اور دہانہ سے عبور کیا www.besturdubooks.net

ما درمیانی کسی حصہ ہے؟

اس كيلية أيك مرتبه نقشه مين اس حصه ير نظر والئة .... جهال بحراهمر ( قلزم یاریدی)(Red Sea)واقع ہے .... دراصل یہ بحورب کی ایک شاخ ہے جس کے مشرق مین سرز مین عرب واقع ہے .... اور مغرب میں مصر، شال میں اس کی دوشاخیں ہوگئی ہیں....ایک شاخ (خلیج عقبہ) جزیرہ نمائے سینا کے مشرق میں اور دوسری (خلیج سوین)اس کے مغرب میں واقع ہے .... بیدوسری شاخ پہلی سے بڑی ہے .... اور شام میں برسی دورتک چلی گئی ہے .... بنی اسرائیل اسی کے درمیان سے گذرے ہیں .... اس شاخ کے شالی دہانہ کے سامنے ایک اور سمندر واقع ہے .... جس کا نام بحرروم

.....د (Mediterranean Sea)

اور بحرروم اور بحراحمر کے اس شالی دہانہ کے درمیان تھوڑ اساختکی کا حصہ ہے یہی وہ راسته تھا.... جہاں سے مصر نے فلسطین اور کنعان جانے والے کو بحراحمرعبور کرنانہیں بڑتا تھا.... اوراس زمانہ میں بیراہ قریب کی راہ مجھی جاتی تھی.... اور بنی اسرائیل نے بھکم الهی بیراه اختیار نبیس کی تھیں .... اب اسی خشک زمین کو کھود کر بحراحمر (ریڈسی) کو بحرروم سے ملادیا گیا ہے .... اور اس تکرے کا نام نہرسویز ہے .... اور میسی حے شالی دہانہ پر سوئز کے نام سے ایک شہرآ با د ہے .... جومصر کی بندرگاہ شار ہوتا ہے .... (حال هم القرآن)

سمندر کے راستہ دینے کامعجزہ دیکھنے

کے باوجود بت برستی کا مطالبہ

93 .... غرق فرعون کے بعد اسرائیلی ایک قوم کے پاس سے گزرے جو این بتوں کے یاس جم کر بیٹے تھے .... انہوں نے کہا:

www.besturdubooks.net

ہے....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: تم ایک جاہل قوم ہو ..... بیرسب کچھ نتاہ وہر باد ہونے والا ہے .... جسِ میں بیگن ہیں .... اور ان کا بیمل باطل ہے ..... تم نے دریا عبور کرنے کا مجمزہ دیکھا جو تمہارے لیے کافی ہے .... اور تم نے جو سناوہ تمہارے لیے کافی ہے ....

حضرت مویٰ علیہ السلام چل پڑے حتی کے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا.... پھراپنی قوم سے فرمایا: تم حضرت ہارون کی اتباع کرو....

میں اسے تم پرخلیفہ بناتا ہوں .... اور میں خود اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے جار ہا ہوں .... ان کی مدت تمیں دن تھی .... (حوال تغیر قرطبی)

حضرت موی علیه السلام اور تمنائے دیدارالی

94 .... حضرت سيدنا موى عليه السلام في جب ديدار اللي كى تمناك "دب

ادنی "میرے رب! مجھے زیارت سے نوازیے ....

جواب آیاد ان ترانی "تم برگزنهین دیکه سکوگے....

اس کلام کے بعد حضرت جرائیل علیہ السلام نے عمی اور خاموشی کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: جسے اس کا مالک فرمادے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا تو وہ غمناک کیوں نہ

رہے....

ایک مرتبه آپ کوه طور پرمناجات میں محویتے که ارشاد ہوا....

ميركيم!تم نے بھوكا، پياسااور پريشان رہنا كيوں پيندكرليا ہے؟....

آپ کے دل سے ایک ہوک می بلند ہوئی.... اور پھرعرض گز ار ہونئے....

اللی الحجے سب کچھ معلوم ہے .... جب تونے فرمادیا ہے 'لن تسرانی ''اسی وقت سے میری بھوک اور پیاس مٹ چکی ہے .... آرام وسکون ختم ہوگیا ہے .... اب میں نے مم کواپنا مونس و ہمدم بنالیا ہے ....

ارشاد ہوا.... اگرتم میرے دیدار کے طالب ہواور محشر میں میری ملاقات کے تمنائی ہوتو شکم سیری سے پر ہیز کرو.... قلب وجگر کو پیاسار کھو.... آنکھوں کو نمناک اور دل کو ماہی بے آب کی طرح تر پتار ہے دو....

چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت تھی .... اور آپ خوب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے .... آپ کی محبت میں شدت بڑھتی رہی تو ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ سے دیدار اللی کی دوبارہ درخواست کی ....

. تو فرمان باری مواکه

اے مویٰ! آپ ہمارا دیدار نہیں کرسکتے..... لیکن چونکہ حضرت مویٰ کا شرف بڑھا ہوا تھا.... اس لئے آپ نے التجاود عا کو نہ چھوڑا کہ اے اللہ!
آپ مجھے اپنا دیدار کراد یجئے تا کہ میں آپ کو جی بھر کرد مکھ سکول.....
دوبارہ اِرشاد باری تعالی ہوا....

اےمویٰ! آپ ہاری ایک جھلک کی بھی تاب نہیں لاسکیں گے ....

حضرت موسیٰ نے پھراصرار کیا تو تھم خداوندی ہوا کہ اے موسیٰ! ذرااس پہاڑکی طرف دیکھو.... ہم اس پراپنے انوار کی کچھ جی ڈالتے ہیں....

"فان استقرّ مكانهٔ فسوف ترانى"

بيا گرا بن جگه برگهرار با .... توعنقريب تو مجھے ديکھ لے گا ....

چنانچ حضرت موی علیدالسلام نے پہاڑی طرف دیکھنا شروع کیا.... اور خدا تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پرانی جی ڈالی تو

''نجعله دكا وخر موسىٰ صعقا''

اسے پاش پاش کردیا....اور حضرت موی بے ہوش کر ہے.... پھر جب ہوش میں آئے تو فرمایا:

"تبت اليك وانا اوّل المسلمين"

ترجمہ: ''میں تیری طرف رجوع لایا....اور میں سب سے پہلامسلمان ہوں''
بعض تفاسیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کوہ طور پر آجاؤ....اور
عجز وبندگی کے ساتھ دور کعت نماز ادا کرو....اور باادب دوز انو ہو کر بیٹھ جاؤ.... تب
جلوہ الٰہی تم کونصیب ہوگا....

حضرت موی علیه السلام نے ویسائی کیا.... پھر انوار اللی کی ایک بجلی ی کوندگی کو، طور تو مکڑے محکڑے ہوگیا..... اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوکر گر پڑے ..... اور جالیس دن بے ہوش رہے ....

ایک اور قول کے مطابق تین دن ہے ہوش رہے .... اور ظہور بخل کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیا....

تجلى طور كانكته

عفرت موی علیه السلام کی درخواست برطور بهاژ پر جب بخل نازل موئی تو تمام فسرین کہتے ہیں کہ بہاڈ برداشت نہیں کرسکا.... عکر بوگیا بین کہ بہاڈ برداشت نہیں کرسکا.... عکر بوگیا ہے.... جو کیکن مولا نا رومی رحمۃ الله علیه فرمات ہیں کہ ایک نکتہ اور بھی ہے.... جو الله تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا.... اور وہ یہ کہ یہ بہاڈ الله کے جلووں اور تجلیات کاعاشق تھا تو ککڑ ہے اس لیے ہوگیا کہ وہ بجلی میرے اندر بھی آجائے.... ورنہ بجلی او پر بی او پر برتی ....

اب برون کهه چوز دنو رصد پاره شد تا در درونش هم زند

جب طور کی ظاہر کی سطح پر اللہ تعالیٰ کی بچلی نازل ہوئی .... اللہ تعالیٰ کی شان صدیت کی بچلی جب پہاڑ کی ظاہر کی سطح پر ظاہر ہوئی تو وہ کلڑ ہے ہوگیا .... تا کہ میرے اللہ کا نور میرے اندر بھی داخل ہوجائے .... عاشق تھا یہ ظالم! تھا تو پہاڑ مگر ٹکڑ ہے ہوگیا گویا برنان حال اس نے میم عربے پڑھ دیا ....

" ہامری آنکھوں میں ساجامرے دل میں"

مولانا کی بیشرح عاشقانہ ہے....

حضرت موسی کی دیدارالی کے لئے روائگی

96 .... حضرت موی علیہ السلام نے دیدار الی کے لئے روائل سے قبل الکہ مہدنہ تک روز ہ رکھا....

ابن جریر ی نفسیر طبری میں لکھا ہے .....کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ..... اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا ارادہ فرمایا .....تو آپ نے ان تمیں دنوں میں دن رات کاروزہ رکھا....

حفرت موی علیه السلام نے ناپند کیا .....کہ جب وہ بات کریں تو ان کے منہ سے روزہ دار کے منہ جیسی بدیوآ رہی ہو .....تو حضرت موی علیه السلام نے پچھنبا تات منہ میں لے کرچبالیں .....

الله نے فرمایا: اےمویٰ! ترنے روزہ کیوں افطار کردیا.... حالانکہ اللہ تعالیٰ سب

www.besturdubooks.net

حضرت موی علیہ السلام نے عرض کی: یارب! میں نے ناپسند کیا کہ میں بچھ سے ہات کروں تو میرے منہ سے بد ہوآ رہی ہو....

الله تعالیٰ نے فرمایا: اے مویٰ! تخفیے علم نہیں ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بومیرے نزد یک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے ..... تم واپس جاؤ ..... دس دن روزہ رکھو.....اور پھرمیرے یاس آؤ .....

حضرت موی علیه السلام نے اللہ تعالیٰ کا تھم پورا کیا.... جب حضرت موی علیه السلام کی قوم نے دیکھا کھ حضرت موی علیه السلام اس مدت میں واپس تشریف نہیں السلام کی قوم نے دیکھا کھ حضرت موی علیه السلام اس مدت میں واپس تشریف نہیں لائے .... جو طے کی گئی تھی .... (حالة تنير طری ، زيآيت نها، جلده صفح ۱۲ ، داراحیا ، التراب بروت)

### كيا حضرت موتى كوديدارالبي مواتها؟:

امام کیم ترفدی نے نوادرالاصول میں اور ابونعیم حلیہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عندسے بیقول بیان کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ کے بیر آیت کریمہ ' دب ادنسی انسظو اللہ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
الیک'' تلاوت فرمائی .... اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے موٹی! کوئی زندہ مجھے نہیں دیکھے گا.... گروہ مرجائے گا.... کوئی خشک (جامہ) مجھے نہیں دیکھے گا.... گروہ نہیں دیکھے گا.... گروہ نہیں دیکھے گا.... گروہ متفرق ہوجائے گا.... مجھے وہ اہل جنت دیکھیں گے.... جن کی آنکھیں نہیں مریں گی.... اور نہان کے جسم پوسیدہ ہوں گے....

(حواله نوا درالاصول مفحة ١٣٢٢ دارصا دربيروت)

حضرت موسی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے

97 .... الم عبد بن حميد رحمة الله نے حضرت مجامد رحمة الله عية ول بيان كيا ہے كه الله تعالى نے فر مايا بتم مجھے ہر گرنہيں و كھ سكتے .... البتة اس بہاڑى طرف و كھو .... كونكه بيتم سے بڑا ہے اور خلقت كے اعتبار سے انتهائى مضبوط اور سخت ہے .... فر مايا: پھر جب ان كرب نے بہاڑ پر بچلى ڈالى .... اور آپ نے بہاڑ كو المرف و يكھا كہ وہ اپنے آپ كوقائم نہيں ركھ سكا . . . اور بہاڑ بہلى بار بى ہموار ہونا شرور موكى عليه السلام نے و يكھا .... تو آپ موثل ہوگيا ہے تو جب بہاڑ كوايا كرتے حضرت موكى عليه السلام نے و يكھا .... تو آپ موثل ہوگر كر بڑے ....

اللدتعالى كى حضرت موسى عليدالسلام على مكلامى

گرج تقی .... بجلی چبک رہی تھی ..... کڑک تھی اور رات انتہائی ٹھندی تھی ....

پی حضرت موی علیہ السلام آئے ..... اور جب طور کی ایک چٹان کے سامنے تھمر گئے ..... وہاں ایک سبز درخت تھا ..... اس سے پانی کے قطرات گرر ہے تھے .... اوراس کے اندر سے آگ ظاہر ہونے گی ..... تو حضرت موی علیہ السلام متعجب ہوکر تھمر گئے ..... تو درخت کے اندر سے آ واز آئی .....

اے مویٰ! حضرت مویٰ علیہ السلام آواز کو سنتے ہوئے تھہرے رہے ..... اور کہا کیا بیکوئی عبرانی زبان میں مجھ سے بات کرر ہاہے؟....

تو الله تعالى نے آپ کوفر مایا: اے موسیٰ! میں عبرانی نہیں ہوں.... بے شک میں اللہ

### 

العالمین ہوں.... تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ستر لغات میں حضرت موکی علیہ السلام سے کلام فرمایا.... اور ان میں سے ہر لغت دوسری سے مختلف تھی .... اس مقام پر آپ کو تورات عطافر مائی ....

پھر حضرت موی علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے خدا! مجھے دیکھنے کی قوت عطا فرما تا کہ میں تجھے دیکھ سکوں....

### ا موى! جو جھے دیکھے گاوہ مرجائے گا:

توالله تعالى نے فرمایا:

اے موک اجو مجھے دیکھے گاوہ مرجائے گا.... تو حضرت موکی علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے خدا! مجھے اپنے دیدار سے نواز اور اس کے ساتھ میری موت واقع ہوجائے .... تو طور سیناء پہاڑ نے حضرت موک علیہ السلام کو جواب دیا: اے حضرت موک بن عمران! علیہ السلام تونے امر عظیم کے بارے سوال کیا ہے .....

تحقیق ساتوں آسان اوران میں موجود ہرشے ..... اور ساتوں زمینیں اوران میں موجود ہرشے ..... اورائ این عمران! تیرے سوال کی موجود ہرشے کانپ اٹھی ..... پہاڑ ہل گئے ہیں ..... تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عظمت کے سبب سمندروں میں اضطراب آگیا ہے ..... تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی: اے میرے رب! مجھے دیکھنے کی قوت عطا فرما تا کہ میں مجھے دیکھے سکوں .....

جل الی سے بہاڑر یزہ ریزہ ہوگیا:

تو پھراللەتعالى نے فرمايا:

اے موسی! بہاڑ کی طرف دیکھ .....اگریدا پنی جگہ پر ثابت وقائم رہاتو پھرتو مجھے دیکھ

سکے گا.... پھر جب آپ کے رب نے پہاڑ پر جگی ڈالی تو اس نے اسے پاش پاش کردیا.... اور موسیٰ علیہ السلام ہے ہوش ہوکر گر پڑے .... اور ایک ہفتہ کی مقدار اس طرح رہے .... پھر آپ کوافاقہ ہوا.... تو اپنے چہرے بے مٹی صاف کی اور یہ کہنے لگے میں "سبخنک تبت الیک و انا اوّل المؤمنین"

پاک ہے تو (ہرنقص سے) میں توبہ کرتا ہوں تیری چناب میں ..... اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں ....

پی اس مقام کے بعد حضرت موئی علیہ السلام کو چو بھی دیکھا تھا وہ مرجا تا ..... تو پھر آپ نے اپنے چہرے پر حجاب ڈال لیا ..... اور آپ اپنی گردن پھیر کرلوگوں کے ساتھ با تیں کرنے گئے ..... پس اس دوران حضرت موئی علیہ السلام ایک دن صحرا میں گئے تو وہاں دیکھا تین آ دمی قبر کھودر ہے ہیں .... یہاں تک کہ انہوں نے قبر مکمل کرلی ..... پس موئی علیہ السلام آئے اوران پر جھا تکتے ہوئے انہیں فرمایا:

يقركس كے ليے كھودر ہے ہو؟....

توانہوں نے کہا:

ایک آدمی کے لیے.... وہ یا تو آپ ہیں یا وہ آپ کی مثل ہے.... اس کی قدو قامت آپ کے برابر ہے یا آپ کی طرح ہے.... پس اگر آپ اس میں اتریں گے تو ہم بیقبرآپ کے لیے مختص کردیں گے....

چنانچ چفرت موی علیه السلام قبر میں اتر ۔.... اور اس میں لیٹ گئے ..... تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو تکم فرمایا اور وہ آپ پر بند ہوگئی .... (حوالة نبر طبری جلد نبر و)

امام ابن جربر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ اور بیهی رحمهم الله نے کتاب الرؤیه میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بیان کیا ہے کہ 'فسر میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے خضرانگی کی مقدار جلی ڈالی 'جعلی دکا' تواس نے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے خضرانگی کی مقدار جلی ڈالی 'جعلیه دکا' تواس نے

اسے مٹی بنادیا''و خسر موسیٰ صعقا ''اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گریڑ ہے۔۔۔۔ دار آنے الیکہ آب یوشی طاری تھی۔۔۔۔ (تغیرطری ۱۵/۹)

تخلی طوراور 6 پہاڑ

و و و در مرام ابن ابی حاتم ، ابوالشیخ اور ابن مردویه رحمهم الله نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے حدیث طیب بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم الله نے فرمایا:

جب الله تعالی نے پہاڑ پر بخلی ڈالی تو اس کی عظمت وجلال کے سبب چھ بہاڑ اڑ گئے ..... ان میں سے تین مدینہ طیبہ میں جاگر ہے .... اور وہ احد، وقاران اور رضی ہیں .... اور تین مکہ مرمہ میں جا کر کے .... اور وہ وہ حراء شہر اور تو رہیں .... اور تین مکہ مرمہ میں جا کر گرے .... اور وہ وہ حراء شہر اور تو رہیں ....

الله في حضرت موسى عليه السلام كوكتنا قرب بخشا

الله نے این ابی شیبه، مناد، عبد بن حمید اور ابن المند رحمهم الله نے

حضرت ميسره رحمه الله سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں:

الله تعالی نیمضرت موسی علیه السلام کواتنا قرب بخشا که قلم الهی تختیوں پر تورات کو کھتا تھا تھے۔۔۔۔۔ لکھتا تھا تو حضرت موسیٰ علیه السلام اس کے چلنے کی آواز سنتے تھے۔۔۔۔۔

موسیٰ اوراللہ کے درمیان ایک جاب کا فاصلہ تھا

101 .....امام ابن ابي حاتم في السدى سروايت كيا ب

الله تعالى نيم من عليه السلام كوآسان مين داخل كيا.... اور كلام كى..... الم الله الله الله عليه السلام كوآسان مين داخل كيا.... اور كلام كى.... الم ابن البي عاتم ، ابوالشيخ نے العظمه مين اور بيه بي نے الاساء والصفات مين حضرت

مجاہدے' وقربن نے نجیا ''کے تحت روایت کیا ہے کہ ساتویں آسان اور عرش کے درمیان سر ہزار حجابات ہیں .... حجاب نور .... حجاب ظلمت .... حجاب نور .... حجاب ظلمت .... حجاب نور .... حجاب ظلمت موئ علیہ السلام قریب ہوتے ظلمت .... حتی کھضرت موئ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف ایک حجاب رہ گئے .... حتی کھضرت موئ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف ایک حجاب رہ گیا .....

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عظمت دیکھی اور قلم کے چلنے کی آواز سنی تو عرض کی:

"رب ارنى انظو اليك" (الاعراف 143) (حوالةنيرطبرى جلد: 111/16)

غرق فرعون کے بعد حضرت موسیٰ اور شیطان کی ملاقات

اےمویٰ! بےشک تمہاری امت کوآز مائش میں ڈال دیا گیا ہے ....

آپ نے عرض کی: اے میرے دب! انہیں کیے آنر مایا جار ہا ہے ..... حالانکہ تونے انہیں فرعون سے نجات دی ہے ..... تونے انہیں سمندر سے بچالیا ہے ..... اور تونے ان یرانعام فر مایا ہے؟ .....

تواللدتعالی نے فرمایا: اے موی! انہوں نے تیرے بعد ایک بچھڑ ابنایا ہے.... جو فقط ڈھانچہ ہے۔... اس سے گائے کی آواز آتی ہے....

تو آپ نے عرض کی: اے میرے رب! تواس میں روح کس نے ڈالی ہے؟..... رب کریم نے فرمایا: میں نے.... تو آپ نے عرض کی: اے میرے رب! پھرتونے انہیں گمراہ کیا ہے.... فرمایا: اے موسیٰ! اے راُس انٹیین .... اے ابوالحکماء! میں نے بیان کے دلوں میں دیکھا.... تومیں نے اسے ان کے لیے آسان بنادیا.... (حوالة نیرطری درمنشور)

حضرت موسیٰ علیه السلام کاانمول قبه

103 ... امام عبدالله بن احمد نے زوا کدالز ہدمیں حضرت عطاء بن سا ب رحمہ الله سینہ بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کا ایک قبہ (گنبد) تھا.... اس کی طوالت (بلندی) چھسوڈ راع تھی.... اس میں آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے....

الله کے کلام کی حقیقی لذت

الم حكيم ترفرى رحمه الله في نوادر الاصول مين حضرت كعب رحمه الله في نوادر الاصول مين حضرت كعب رحمه الله تعالى في حضرت موى عليه السلام سے عقد مائى ....

توانہوں نے عرض کی: اے میرے رب! کیا تیرا کلام اس طرح ہے؟.....
تورب کریم نے فرمایا: اے موی ! میں دس ہزار زبانوں کی قوت سے تیرے ساتھ
کلام کررہا ہوں ..... اور میرے پاس تمام زبانوں کی قوت ہے ..... اگر میں تیرے ساتھ
اپنے کلام کے اصلی اور حقیقی انداز سے گفتگو کروں تو تو تیجھ بھی نسمجھ سکے .....

(نوادرالاصوال صغه 24-23 ، دارصا در بيروت)

امام ابن منذر، ابن افی حاتم حمهم الله نے حضرت ابوالحویر ثعبدالرحمان بن معاویہ رضی الله عنه سے بیقول نقل کیا ہے کہ الله تعالی نے حضرت موسیٰ علیه السلام سے اسی قدر

ي تذكره موسى الله

بی گفتگوفر مائی.... جتنی آپ سمجھنے کی طاقت رکھتے تھے.... اورا گر اللہ تعالیٰ اپنے جمیع کلام کے ساتھ گفتگوفر ما تا تو کوئی چیز بھی آپ نہ مجھ سکتے....

حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس را توں تک وہاں تھہرے رہے.... اور کوئی بھی آپ کود کیھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا.... جود کھتا وہ رب العالمین کے نور کی تاب نہ لاکر

(متدرك حاكم، باب تواريخ المتقد مين، جلد 2 صفحه 629، بيروت)

مرجاتا....

## نوری بھی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام

## كاچېرەنوركامالەلگتاتھا

105 .... سعید بن منصور، ابومنذر، حاکم ، ابن مردوبه اور بیهی نے الاساء والصفات میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے بهروایت نقل کی ہے کہ حضور ٹبی مرم الله نے نے فرمایا:

جس دن الله تعالیٰ نے حضرت موی علیه السلام کوشرف کلام سے نوازاال دن آپ اون کا جبہ .... پائجامہ اور ٹوپی پہنے ہوئے تھے .... اور آپ کے خطین گدھے کے چڑے سے بنے ہوئے تھے ....

ابوالشیخ نے عبدالرحمان بن معاویہ سے یہ قول نقل کیا ہے .....کہ جمضرت موسی علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا ..... تو چالیس دن تک آپ وہال کھہرے مرجہ .... اور کسی میں آپ کود کھنے کی تاب نہ تھی ..... (اور جود کھتا) وہ رب العالمین کے نور (کی چک) سے مرجا تا .....

# حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ برنورانی نقاب

106 ....امام ابوالشيخ رحمه الله نے حضرت عروہ بن رويم رحمه الله سے بير

قول بیان کیا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے جب سے اپنے رب سے کلام کیا.....
پھرعورتوں کے پاس نہیں آئے.... اور آپ اپنے چہرے پر نقاب پہنے رہا کرتے تھے.... کوئی بھی آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا.... مگروہ مرجاتا.... اور آپ نے جہرے کونگا کیا.... سورج کی شعاعوں کی مثل شعاعیں اپنے جہرے کونگا کیا.... سورج کی شعاعوں کی مثل شعاعیں اسے ڈھانپ لیتیں... اور وہ اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیتی.... اور الله تعالی کوسچدہ کرتے ہوئے گرجاتی .... اور وہ اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیتی .... اور الله تعالی کوسچدہ کرتے ہوئے گرجاتی ....

امام ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ اور ابوتیم رحمهم الله نے حلیہ میں حضرت وہب بن مدہدر حمد الله سے بیقول بیان کیا ہے کہ الله تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام سے ہزار مقام سے گفتگو فرمائی ..... اور جب بھی الله تعالی نے آپ کو شرف کلام بخشا تو آپ نے تین دن تک اپنے چہرہ پروہ نور دیکھا.... اور جب سے الله تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام سے کلام فرمایا: پھرآپ کسی زوجہ محتر مہ کے قریب نہیں گئے....

(حلية الاولياء50/4 طبع معر)

امام ابن منذر نے عروہ بن رویم مخمی رحمہما اللہ سے بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے آپ سے کہا:

بشک میں جالیس سال ہے آپ سے بیوہ ہو چکی ہوں.... آپ مجھے ایک بارتو شرف دیدار سے متع فرمائیے....

چنانچہ آپ نے اپنے چہرہ اقدس سے نقاب اٹھایا تو آپ کے چہرے کے نور نے اسے ڈھائپ آپ اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں اسے ڈھائپ لیا....اس کی نظریں چمک اٹھیں ....اور عرض کی: اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں دعا تیجئے کہ وہ مجھے جنت میں آپ کی زوجہ ہونے کا شرف عطا کرے....

تو آپ نے فر مایا: اس شرط پر کہ تو میرے بعد کسی اور سے شادی نہ کرے.... اور

اینے ہاتھ کی کمائی کے سوا کچھ نہ کھائے .....

راوی کا بیان ہے کہ وہ فصل کا شنے والوں کے پیچھے پیچھے جایا کرتی تھیں .... اور جب وہ یہ د کھتے تو وہ ان کے لیے بردی تیزی کرتے (یعنی بردی تیز رفتاری سے فصل کا شتے ) اور جب آپ ہے موں کرتیں تو آپ کٹائی میں ان سے آگے نکل جا تیں .... کا شتے ) اور جب آپ ہے موں کرتیں تو آپ کٹائی میں ان سے آگے نکل جا تیں .... (حوار تغیر درمنفور ن 3)

دیدار کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلدی کرنا

107 من الله نے الشعب منصور اور بیہ قی رحم ہم اللہ نے الشعب میں حضرت عمر و بن میمون رحمہ اللہ کے طریق سے کسی صحابی سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں .....

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کرجلدی جلدی اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے گئے ....

الله تعالیٰ نے پوچھا جلدی کیوں آ گئے؟....

عرض کی: وہ میرے پیچھے آرہے ہیں.... اور میں آپ کی بارگاہ میں جلدی آگیا ہوں.... تا کہ توراضی ہوجائے....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے سامیہ میں ایک شخص دیکھا تو بڑے متعجب ویے ....

عرض کی یارب! بیکون ہے؟ فرمایا: میں تجھے اس کی بابت نہیں بتاؤں گا..... لیکن اس کے تبین خصائل بتاؤں گا..... اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جوا پنے فضل سے مال ورزق عطا فرمایا ہے .... اس پروہ ان سے حسد نہیں کرتا ..... اپ والدین کی نافر مانی نہیں کرتا ..... اور چغلی نہیں کھا تا ..... (حالہ درمنشور)



ایک حدیث میں آتا ہے کہ سوائی فنرت موی علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے والا ہر شخص بغیر داڑھی مونچھ کا جوان ہوگا.... صرف حضرت موی علیہ السلام کے نافہ تک کمبی داڑھی ہوگی ....

#### جى طوركى بعد حضرت موى عليه السلام چېره پرنقاب لگاتے تھے:

مولا نارومی نے لکھاہے:

حضرت موی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر بخلی طور کے بعد ایسی قوی بخلی رہتی تھی کہ بدون نقاب آپ کے چہرہ کو جو دیکھا اس کی آئکھ کی روشنی چکا چوند ہوکر ختم ہوجاتی ..... انہوں نے حق تعالی سے عرض کیا کہ ایسا نقاب عطا فرمائے جو اس قوی نور کا ستر بن جائے .... اور آپ کی مخلوق کی آئکھول کو نقصان نہ ہنے ....

ارشاد ہوا کہ اپنے اس کمبل کا نقاب بنالو.... جوکوہ طور پر آپ کے جسم پرتھا.... اور جس نے طور کی بخل کیا ہوا ہے.... اور بالیقین بیا عارف کا لباس ہے.... ادر اس کمبل کے علاوہ اے موی علیہ السلام! اگر کوہ قاف بھی آپ کے چہرہ کی بخلی بند کرنے کو آجاوے تو وہ بھی مثل کوہ طور کمڑے کو جاوے گا....

کمال قدرت اللهیه سے مردان خدا کے ابدان نے نور بے کیف کاتخل پایا.... جس چیز کوکوہ طور نہ برداشت کرسکا..... و بحضر ت موی علیه السلام کانسل برداشت کرسکا..... و بحضر ت موی علیه السلام کانسل برداشت کرسکا..... و ماصل قصه حضرت موی نے اپنے کمبل کا نقاب بنالیا.... اور بدون نقاب خلائق کواپنا چېره د یکھنے سے منع فرمادیا....

حضرت حکیم الامت تھا نویؒ نے لکھا ہے کہ جو نپور میں حضرت قطب المدارصا حب '' کوئی بزرگ گزرے ہیں .... جن کونسبت موسوی حاصل تھی .... اور ان کے چہرہ کو بے السلام کوہ طور پرآئے تو فرمان ہوا کہ علین اتار کرآؤ ..... تا کہ پہاڑی گرد تمہارے پاؤں پر بڑے اور تم بخشے جاؤ ..... لیکن جب رسول التعلیق معراج کی رات عرش کے نزدیک پنچ تو تھم ہوانعلین سمیت آئے گا تا کہ نعلین مبارک کی گردعرش پر بڑنے سے اسے جنبش سے قرار آجائے گا....

حضرت محبوب اللی نظامیؒ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت موئی علیہ السلام عرش کے کئی نظامیؒ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت موئی النان السلام عرش کے کہ ساکنان عرش اپنے شیئ بھول جا کیں گے ۔... پھر حکم ہوگا کہ اے موئی! واپس چلے جاؤ .... دیدار کا وعدہ بہشت میں ہے .... اور جب تک محم مصطفیٰ علیہ اور آپ کی امتیں مجھے نہ دیکھ لیس گی میں کسی کو دیدار نہ کراؤں گا.... اور آپ کی امتیں مجھے نہ دیکھ لیس گی میں کسی کو دیدار نہ کراؤں گا....

بابافرید نے فرمایا کہ جمخرت موئی علیہ السلام نور جگل کی دولت سے مشرف ہوئے تو اس وقت آپ کے دل میں بید خیال آیا کہ میر ہے سوا اور کوئی عاشق نہیں ..... اس وقت حضرت جرائیل علیہ السلام نے آکر فرمان الہٰی سنایا کہ اے موئی فررا کوہ سینا کے بنچ دکھو جب نگاہ کی تو کیاد کھتے ہیں کہ اس سال کے بوڑ ھے اور اٹھارہ برس کے جوان عالم تخیر میں عرش پر نگاہیں جمائے کھڑے ہیں ۔... اور "ارنی انظر" پکارتے ہیں آپ بید دکھے رفور آ سر بسجو دہوئے .... اور پوچھا: اے پروردگار بیکون لوگ ہیں؟ .....

کیلی کی مجنون سے محبت سے عبرت لو محبون سے محبت سے عبرت لو 109...میرے عزیز و! آج امت میں سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق

نقاب كوئى و كيهنه سكتا تها.... (والله اعلم بالسواب)

اس کمبل کے کلڑے نے وہ کام کیا جو آئی دیواریں بھی نہ کرسکتی تھیں .... اب حضرت صفورا علیہا السلام جو آپ کی المیہ تھیں .... اور جب صبر کے مقام پرعشق نے آگ تھیں .... اور جب صبر کے مقام پرعشق نے آگ رکھدی تو آپ نے اسی شوق اور بے تابی سے پہلے ایک آ کھ سے حضرت موسی علیہ السلام کے چہرہ کے نورکود یکھا .... اور اس سے ان کی وہ آ نکھ غائب ہوگئی .... اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا .... اور دوسری آ نکھ بھی کھول دی .... اور اس دوسری آ نکھ سے جب نظارہ تجلیات طور کا پس منظر حضرت موسی علیہ السلام کے چہرہ پر دیکھنا جا ہا تو وہ بھی بے نور آ ہوگئی .... اس طرح حضرت صفورا علیہا السلام نے فرمایا کہ میری آ نکھوں سے نور تو چلا ہوگئی .... اس طرح حضرت صفورا علیہا السلام نے فرمایا کہ میری آ نکھوں سے نور تو چلا آگیا .... اس طرح حضرت صفورا علیہا السلام نے فرمایا کہ میری آ نکھوں کے چہرہ کا خاص اگیا ہے .....

#### زوجه حضرت موسئ عليه السلام كى الله يسي محبت كامنظر

200.... حق تعالی کو حضرت صفورا علیها السلام کے عشق کا یہ مقام اور یہ کلام بہت پیند آیا.... اور خزانہ غیب سے پھران کی دونوں آ کھوں کو ایسی بینائی کا نور بخش دیا جس سے وہ ہمیشہ حضرت موکی علیه السلام کود یکھا کرتی تھیں.... اور اس میں ایسا مخل اللہ تعالی نے دیا تھا کہ وہ پھر بھی اس نور خاص سے ضائع نہ ہو کیں.... اس وقت حضرت صفورا علیها السلام سے ایک عورت نے یو چھا کہ کیا تمہیں اپنی آ تکھوں کے بنور ہوجانے پر پچے حسرت وغم ہے .... تو صفورا علیہا السلام نے کہا: اے اللہ کی بندی اگر مجھے اسی ہزار ہا آ تکھیں دی جاتی ان سب کو قربان کردیتی .....

بابا فریڈنے فر مایا که رسول الله الله فرماتے ہیں کہ جب حضرت موی علیہ

ہی مٹ گیا.... جواللہ ساری دنیا کی لیلاؤں کوشن دینے والا ہے.... جس کی ایک ادنیٰ سی حسن کی بخشش سے مجنوں دیوانہ بن گیا.... اور کیسا دیوانہ بنااس کے بارے میں بابا فریدنے اسراراولیاء میں لکھاہے....

ایک مرتبہ لیلی غریبوں میں کھاناتقسیم کررہی تھی تو مجنون کو جب پنہ چلاتو وہ ہمی لائن میں لگ گیا ..... اب جب مجنوں کی باری آئی اور لیلی کی نگاہ جیسے ہی مجنوں پر پڑی اس نے مجنوں کے برتن کو پھینکا اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر میں چلی گئی ..... لوگوں کو جب پنہ چلا مجنوں کے آنے کا انہوں نے اس غریب کو خوب مارا ..... اور بید لیلی کا عاشق اس کی محبت میں مار کھاتا رہا .... اوراف تک نہ کی .....

پھر اچا تک مجنوں نے چلانا شروع کردیا .... لوگ بڑے جیران ہوئے .... اور تونے اف ہوئے .... اور تونے اف ہوئے .... اور تونے اف تک نہ کی .... اب کیوں چلار ہاہے؟ .....

تو کہنے لگا کہ وہ سم سے میری کیلی کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔۔۔۔ اس کے دیدار کی وجہ سے مجھے تکلیف کا پیتہ ندچلا۔۔۔۔ پھراس سے پوچھا تجھے روثی مجھی نہیں مل پھرتو ناچ کیوں رہاتھا؟۔۔۔۔

تووہ کہنے لگامیری کیل نے مجھے ایک نظرد یکھااس خوشی کی وجہ سے میں تاج

رباتھا....

محترم قارئین آج ہم خودسوچ لیس کہ مجنوں کو لیگ کے دیدار کی جتنی تڑپ اور جا ہت تھی .... کیا ہمیں دیدارالی اتن جا ہت وتڑپ ہے؟ ....

والأنكه الله تعالى تو خالق ليل ہے جس الله نے پورفیعلیه السلام كوا تناحس دیا كه عورتوں نے اپنے ہاتھ كا ف كئے .... جواللہ جنت كى حوروں كوا تناحس دے گاان كے

چېرے کا نورسورج کی طرح چیک رہا ہوگا.... اور وہ جب بنسیں گی تو ان کے دانتوں کی چیک کی وجہ سے ساری جنت روش ہوجائے گی.... تو جو اللہ خالق یوسف ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا.... اس کے دیدار میں کتنا مزہ اس کوتو ہم سوچ بھی نہیں سکتے.... دعا فرما کیں کہ اللہ تعالی اس فقیر کو بھی اور ساری انسا نیت کو اینے دیدار کا شوق عطا

دعا فرما میں کہ اللہ تعالیٰ اس فقیر کو بھی اور ساری انسا نبیت کو اپنے دیدار کا شوق عط فرمادے! آمین (حاله احتری کتب اللہ کے ماشوں کی ماشق کا مطر)

حضرت موسی علیه السلام سے چروا ہے کی ملاقات مسلام سے چروا ہے کی ملاقات مسلام سے چروا ہے گی ملاقات مسلام ایک دن جنگل میں سے گزرر ہے تھے کہ انہوں نے ایک چروا ہے گی آ دازشن .... وہ بلندآ داز سے کہ رہاتھا .... اے میں ہے بیارے!

رخسارنه آب دیده شویاں شویاں نهجار وصال یار جو یاں جویاں

میں تیری گلی میں دوڑتا دوڑتا آیا ہوں.... تاکہ تیرے نام کی تکرار کرتے ہوئے ۔ جان دے دول.... آنکھوں کے پانی (آنسوؤں) سے رخساروں کو دھوتے دھوتے وصال محبوب کے داستے تلاش کررہا ہوں.... (حالا اینا)

اگرکہا جائے کھفرت موی علیہ السلام مناجات کرکے جب لوٹے تھے تو انہوں نے نقاب اوڑ ھلیا تھا....

اور حفرت محمد کی طرح پر ہے اول یہ کہ جب حفرت موی علیہ السلام لوئے تو خدائے تعالیٰ کے قول 'کسن تسر انسی ''کے موافق روکا اثر ان پرتھا بعض فے بیان کیا کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے ''رب ارنسی انظر الیک ''کہا تو آئیس پھر پرلکھا ہوا ملا....

''ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن''

اوراس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابوطالب کے بیتیم کے لئے روایت حق ہے۔.... اور مردودیت کی شرمندگی آئکھیں کھودیتی ہے.... اور حضرت محمقی جب لوٹے تو آپ کے اور پر قبولیت کا اثر تھا.... اور اس سے بصر کو توت حاصل ہوتی ہے....

(۲) دوم یہ کہ جیسے خدانے حضرت موی علیہ السلام کے اپنی طرف نظر کرنے سے باز رکھا تھا....ایسی ہی ان کی قوم کوان کی طرف نظر کرنے سے بازر کھا....

(۳) سوم یہ کھفر ت موی علیہ السلام کے چہرہ پر ایسانور چھا گیاتھا کہ اس سے پہلے آپ کے چہرہ پر نہ تھا.... اور حضرت مجھ اللہ ہم حالت میں منور تھے....

ابو ہرری کا بیان ہے آپ کا ایک رخسارہ آفاب اور دوسراما ہتا بھا....

(۷) چہارم ہے کھفرت موی علیہ السلام کا نوران کے چہرہ پرتھا..... آپ کوجود کھتا نابینا ہوجا تا.... اور حضرت محمقائی کا نور آپ کے قلب میں تھا..... چنانچہ جس نے اینے نور قلب سے آپ کود یکھا تو فیق خداوندی سے ہدایت یا گیا.....

(۵) پنجم بید که خدا کو منظور ہوا کجضر ت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو سرزتش کر ہے۔... گویا خدائے کر ہے۔... گویا خدائے کہا تھا ہم کو تھلم کھلا خدا کو دکھلا دیجئے.... گویا خدائے تعالیٰ نے فر مایا ہے حضرت موسیٰ ہیں .... انہوں نے ہماری نشانیاں دیکھی ہیں .... تو تم ان کی طرف نظر نہیں کر سکتے .... پھرتم خالق سبحانہ کو کیسے دیکھ سکو گے .... منجملہ اُن عذابوں کے جسمیں خدانے بی اسرائیل کو مبتلا کیا تھا .... ایک بیہ ہے کہ چالیس سال تک زمین میں سرگرداں ہے .... رات بھر چلتے تھے .... اور ضبح کو و ہیں پہنچ جاتے تھے .... ورشح کو و ہیں بہنچ جاتے تھے .... ورشات کو نور کا جہاں شام کو تھے اور باوجوداس کے ان کو من وسلو کی کھانے کو ملتا تھا .... اور رات کونور کا عمود اور دن کو سفید ابر ان کے ساتھ رہتا تھا .... اس کو بیضا وی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے .... اور بغوی اور رازی نے اس کا ذکر نہیں کیا ....

#### {\(\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\ov

## مجلی طور کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام

#### کی آنکھوں کی انوکھی خصوصیات

المان کی سامنے کوہ طور پر خداتعالی نے جب اپنی بجلی ڈالی تو اللہ کی اس اس کے سامنے کوہ طور پر خداتعالی نے جب اپنی بجلی ڈالی تو اللہ کی اس ایک بجلی کی جو جھلک حضرت موئی علیہ السلام کی مبارک آئھوں نے دیکھی .... اس کی بدولت آپ کی نظر مبارک میں چو برکت پیدا ہوئی وہ بھی من کیجے ... منیے خود حضور سرور عالم اللہ کے کا ارشاد ہے کہ:

"لما كلم الله موسى كان يبصر دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ" (طران مغيره)

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام فر مایا.... تو اندھیری اور تاریک رات میں کسی پھر پراگر کوئی چیونی چلتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیونی کی رفتار کو دس فرسخ دور سے دیکھ لیتے .... سبحان اللہ! دیکھا آپ نے؟ بیہ ہے حضر تموسیٰ علیہ السلام کی مبارک نظر کہ تیں میل دور سے اندھیری رات میں چیونی کود کھی لیتے تھے ....

میرے بھائیو! بیرحدیث پاک ہے جس کا دل چاہے دیکھ لے .... اور پھرانصاف کرے کہ جس مبارک آئھ نے بخل حق کی ایک جھلک دیکھی .... وہ تمیں میل دور سے اندھیری رات میں چیونی کو بھی دیکھے گئی .... پھروہ مبارک آئکھیں جنہوں نے شب معراج خود خداوند عالم کی ڈات مبارک کودیکھا ....

نس کوہ طور پر ہمکلا می کے وقت حضرت موٹ علیہ السلام کے ساتھ دوسراکون تھا؟....



م حضرت موی علیه السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیه السلام تھے.... گر حضرتجبر ائیل علیه السلام نے ..... گر حضرتجبر ائیل علیه السلام نے بمکلا می کے دوران جو با تیں ہوئیں وہ بیں سنیں .....

قوم موسیٰ کے لئے حکم کہ مجھ ہی سے مانگو

112 ....امام احمر نے الزمد میں حضرت وہب رحمہ اللہ سے بیقول نقل کیا

ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفر مایا:

"این قوم کوهکم دو که وه میری طرف رجوع کریں.... اور دس دنوں میں مجھ ہی سے دعا مانگیں.... اس روایت میں عشر ہ سے مراد ذوالحجہ کے دس دن ہیں .... اور جب دسوال دن ہوتو وہ میری طرف تکلیں.... میں ان کی مغفرت فرمادوں گا.... "

وہب نے کہا: یہی وہ دن ہے .... جس کو یہود نے تلاش کیا تھا.... اور پھرانہوں نے اس میں غلطی کی .... اور عرب کے عدد سے بڑھ کرنچے عدد کوئی نہیں .....

(كتاب الرمد، 86، بيروت)

قوم موسیٰ کی دیدارالی کی خواہش

سے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن حضرت فضل بن عیسی بن افی رقاشی رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن حضرت موئی علیہ السلام کو کہا: کیا تم ہمارے چھا کے بیٹے اور ہم میں سے نہیں ہو .... اور تم گمان میکر تے ہو کہ تم نے رب العزت کے ساتھ کلام کیا ہے .... پس ہم تمہارے ساتھ ہرگز ایمان نہیں لا ئیں گے .... یہاں تک کہ ہم اللہ تعالی کو بالکل ظاہر دکھے لیں .... جب اس کے سواہر شے کا انہوں نے انکار کردیا تو اللہ تعالی نیمضر ت موئی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم میں سے ستر افراد

پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر شرفاء کو چن لیا.... پھر آپ نے انہیں کہا: تم نکل چلو.... پس جب وہ ظاہر کھلے میدان میں پہنچ گئے تو آپ وہ لے کران كے ياس آئے ... جو يملے ان كے لينہيں تھا ... پس انہيں زلز لے نے پكر ليا ...

وہ کہنے لگے: اےمویٰ! تو ہمیں واپس لوٹا دے ....

تو حضرت موی علیه السلام نے انہیں فر مایا: اب میرے یاس کوئی اختیار نہیں .... تم نے ایک شے کے بارے سوال کیا ہیں وہ تمہارے یاس آگئی.... چنانچہ وہ سارے کے سارےم گئے....

الحضرت موسى عليه السلام كوكها كيا: اعموى! تم والبس لوث جاؤ..... تو آب نے عرض کی: اے میرے رب کہاں لوٹ چلوں؟....

"قال رب لوشئت اهلكتهم من قبل واياى ٥ اتهلكنا بمافعل السفهآ منا" (الامران 155)

توحضرت موسى عليه السلام نے كہا: أے ميرے رب! اگر تو جا ہتا تو ہلاك كرديتا انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی .... کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس (غلطی ) کے جو کی (چند) احمقول نے ہم سے الی قوبہ....

"فساكتبها للذين يتقون" (الاران-156)

حضرت عکرمہ نے کہا: اس دن اس امت کے لیے رحمت لکھی گئی .... (حوالة نیرطری) امام ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ رحمهم الله نے حضرت نوف بکالی رحمه الله سے قال کیا ہے كه جب حضرت موى عليه السلام في الني قوم كسترا وي يضيق آب في الهيس فرمايا: الله تعالیٰ کی طرف وفد بن کر چلواوراس سے سوال کرو.... پس ایک سوال حضرت موی علیہالسلام کا تھا.... اورایک سوال ان کا تھا.... پس جب وہ طور کے پاس پہنچے اور یمی وہ جگہ تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا....

تو حضرت موى عليه السلام نے انہيں كہا:تم اللہ تعالى سے سوال كرو.... تو انہوں في اللہ جهرة " (الماء 153)

المصوى دكهاؤ جمين الله تعلم كلا....

فرمایا: وہ بڑی حکمت والا ہے....

كياتم الله تعالى سے بار باربيہ وال كررہے ہو؟....

فرمایا: یہی ہماراسوال ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار تھلم کھلا کراؤ.... تو انہیں زلز لے کے جھٹکوں نے آلیا.... اور وہ سب گریڑے ....

تو حضرت موی علیه السلام نے عرض کی: اے میرے دب! میں بنی اسرائیل میں سے ستر شرفاء تیرے پاس لایا ہوں .... سوتو انہیں ان کی طرف واپس لوٹا دے .... کیونکہ اب میرے ساتھ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے .... میں بنی اسرائیل کو کیے مطمئن کروں گا.... کیاوہ مجھے تی نہیں کردیں گے؟ ....

پھرآپ ہے کہا گیا:تم اپنامسکہ پیش کرو....

تو آپ نے عرض کی: اے میرے رب! میں تجھے سے التجا کرتا ہوں کہ تو انہیں دوبارہ زندہ کردے....

پس اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا.... تو اس طرح ان کوسوال اور آپ کا سوال بھی حتم ہو گیا.... اور اس دعا کواس امت کے لیے بنادیا گیا....

امام ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ حمهم الله نے حضرت ابوسعیدر قاشی رحمہ الله سے اسی آیت کے بارے میں بیقول بیان کیا ہے کہ وہ ستر افراد عمر کے لحاظ سے تیس سال سے اوپر تھے .... اور ایساس لیے تھا کہ تیس سال سے اوپر تھے .... اور ایساس لی عمر کو جو سال سے اوپر کی عمر میں جہالت اور بچپناختم ہوجا تا ہے .... اور جالیس سال کی عمر کو جو

ي تذكر أه موسى النبخ ي المحالي المحالي

پہنچ جاتا ہے ....وہ اپنی عقل اور فہم وفر است سے کوئی شے بھی مفقو دہیں یا تا ..... (حوالہ کتاب العظمہ ازابوشی

كوه طور مين الله تعالى كاحضرت موسى

عليهالسلام سيضبحت آموز كلام

آپ کامحبوب کون ہے؟

114 ....امام ابن ابی شیبه احمد نے الز ہدمیں ابوطیٹم یہ نے کتاب العلم میں

اور بیہق رحمہم اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیقول بیان کیا ہے .... جب

حصرت موی علیه السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تو کہا:

اے میرے رب! تیرے کون سے بندے تیرے نزدیک ڈیادہ محبوب ہیں؟....

رب کریم نے فرمایا: وہ بندے جومیراذ کر کثرت سے کرتے ہیں....

عرض کی: تیراکون سابندہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے؟ ....

الله تعالیٰ نے فرمایا: وہ بندہ جواپنے نفس کے خلاف اسی طرح فیصلہ کرتا ہے ....

جیسے لوگوں کے خلاف کرتا ہے .... پھرعرض کی:

اے میرے رب! تیرے بندوں میں سے زیادہ عنی کون ہے؟ .....

تو الله تعالى نے فرمایا: وہ بندہ جو اس پرراضی ہوجائے جو کچھ میں اسے عطا

کردوں....

نیکی اور بھلائی کیا ہے؟

www.besturdubooks.net

اللہ عنی اور علامہ بیہ قی رحمہ اللہ نے الزہد میں اور علامہ بیہ قی رحمہ اللہ نے حضرت حسن رحمہ اللہ سے بیہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اجتماعی نیکی اور بھلائی کے بار سے سوال کیا تو اللہ تعالی نے فر مایا:

لوگوں کوالیں چیزوں کا عادی بناد ہے جن کا عادی بننا تو خود پسند کرتا ہے .....

حضرت موسى عليه السلام في الله عليه السلام في الله عليه السلام

الله کی سند سے حضرت ضحاک رحمہ الله سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ الله کی سند سے حضرت ضحاک رحمہ الله سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ کے واسطہ سے حضور نبی کریم علی ہے سے بیار شاد نقل کیا ہے کہ الله تبارک و تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ تین دن میں ایک لاکھ چالیس ہزار کلمات کے ساتھ گفتگوفر مائی .... اور پھر جب حضرت موی علیہ السلام لوگوں کا کلام سنتے تو آپ انہیں ناپیند کرتے .... کیونکہ آپ کے کانوں میں رب کریم کے کلام کی آواز پڑی ہوئی تابید کرتے .... کیونکہ آپ سے جن چیزوں کے بارے میں گفتگوفر مائی .... ان میں سے مبھی ہے کہ فرمایا:

اے موی اعمل کرنے والوں نے دنیا میں زہد کی مثل کوئی عمل نہیں کیا ..... جو چیزیں میں نے لوگوں پر حرام کی جیں ان سے اجتناب اور پر ہیز کر کے میرا قرب اختیار کرنے والوں کی طرح کسی نے میرا قرب حاصل نہیں کیا ..... اور میرے خوف سے رونے کی مثل عبادت گزاروں نے میری عبادت نہیں کی .....

تو حضرت موی علیه السلام نے عرض کی:

اےرب! اےساری کا نئات کے خدا! اےروز جزاکے مالک! اوراے صاحب جلال واکرام! تونے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے.... اور تونے انہیں کیا جزادی ہے؟....

تورب كريم نے فرمايا:

دنیا میں زہدا ختیار کرنے والوں کے لیے میں نے اپنی جنت مباح کردی ہے۔... وہ جہاں چاہیں اس میں اپنا ٹھکانہ بناسکتے ہیں.... اور وہ لوگ جو میری حرام کردہ چیزوں سے بچنے والے ہیں.... ان کے سواقیا مت کے دن کوئی آ دمی خیاب کتاب کے دوران مناقشے اوراپنے اعمال پر جرح و تفتیش ہے ہیں نے سکے گا.... کیکن میں ان سے حیا کروں گا....

انہیں عزت وتکریم سے نوازوں گا.... اور انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمادوں گا.... اوروہ لوگ جومیر ہے خوف سے رونے والے ہیں.... پس ان کے لیے تو صرف رفیق اعلیٰ ہے.... اور کوئی بھی اس میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا....

(مجمع الزوائد، جلد 8 منحه 73-372 (13776) دارالفكر بيروت)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص ذکر

117 .....امام ابو يعلى ..... ابن حبان حاكم اورآب نے اس روايت كوسيح

قرار دیا ہے.... اور بہتی رحمہم اللہ نے الاساء والصفات میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیرحدیث روایت کی ہے کہ رسول الله اللہ عنہ سے بیرحدیث روایت کی ہے کہ رسول الله الله عنہ سے بیرحدیث روایت کی ہے کہ رسول الله عنہ سے بیرحدیث روایت کی ہے کہ رسول الله عنہ سے بیرحدیث روایت کی ہے کہ رسول الله عنہ ہے کہ رسول الله عنہ بیرے کے درسول الله بیرے کے درسول الله عنہ بیرے

"حضرت موى عليه السلام نے رب كريم كى بارگاه ميں التجاكى:

اے میرے رب! مجھے الیی چیز سکھادے.... جس کے ساتھ میں تیرا ذکر

www.besturdubooks.net

كرول....اور تخجے پكارول....

توالله تعالى نے ارشاد فرمایا:

اےموی ! کبولااله الاالله....

حضرت موی علیه السلام نے کہا: لاالله الاانت یا دب ....اے میرے پروردگار! میں الی شے کا ارادہ کررہا ہوں .... جسے تو میرے ساتھ خاص فرمادے .... تورب کریم نے فرمایا:

اے مویٰ! اگر ساتوں آسان اور میرے سواان میں موجود ہر شے .... اور ساتوں زینیں تراز و کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں .... اور لاالیہ الااللہ دوسرے پلڑے میں .... توان تمام کے مقابلے میں لااللہ الاللہ کا پلڑا بھاری ہوگا....

(از:الاساء والصفات مصنف امام يهني مستدرك حاكم ، جلد 1 م فحد 710 (1936) بيروت

## سابیعش کے خوش نصیب لوگ کون؟

118 ....امام احمية الزمدين اور ابن ابي الدنيا رحمما الله في كتاب

الاولياء ميں حضرت عطاء بن يباررحمه الله ي بيقول بيان كياہے كه

حضرت موی علیه السلام نے کہا:

اے میرے پروردگار! کون ہیں وہ.... جنہیں تو اپنے عرش کا سابی عطا فرمائے گا؟....

تُوالله تعالى نے فرمایا:

وہ ٹوگ ہیں جن کے ہاتھ (ظلم وزیادتی سے) بری ہوں گے.... جن کے دل پاک ہوں گے .... ہیوہ لوگ ہیں جومیری عظمت اور جلال کے سبب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں .... وہ لوگ ہیں کہ جب میں ذكركرتا ہوں.... تووہ ميرے ساتھ ذكركرتے ہيں....

اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو میں بھی ان کے ذکر کے ساتھ ذکر کرتا ہوں.... وہ لوگ ہیں جو تکلیف اور مشکل کے لمحات میں اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں.... اور وہ میرے ذکر کی طرف سے اس طرح رجوع کرتے ہیں....

جیسے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتی ہیں.... اور وہ میری محبت کے اس طرح پابند ہوتے ہیں.... جیسے بچے لوگوں کی محبت کے مشاق ہوتے ہیں.... اور میری حرام کردہ چیز وں کو جب حلال سمجھا جائے تو وہ اس طرح غضب ناک ہوتے ہیں.... جیسے چیتے کو جب کوئی ٹم اور تکلیف پہنچے تو وہ غیظ وغضب میں ہوتا ہے....

( كمَّاب الرّبد، باب زمدمويُ عليه السلام صفحه 95)

#### میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟

119 ....امام احدرحمد الله نے حضرت عمر رضى الله عنه سے قل كيا ہے كه

قصيرنے كہا كرح فرت موسىٰ بن عمران عليه السلام في عرض كى:

اے میرے رب! میں تجھے کہاں تلاش کروں؟....

تورب تعالیٰ نے فرمایا: مجھے ان کے پاس تلاش کرو.... جن کے دل عجز وا عساری کرنے والے ہیں۔.. میں ہرروز ایک قدم ان کے قریب ہوتا ہوں.... اگر اس طرح نہوتو وہ گرجا کیں.... ( کاب از ہر، باب زہر مویٰ علیہ السام سنے وہ وہ کرجا کیں....

#### آب کامحبوب کون ہے؟

اللہ عندے میروایت نقل کی ہے کہ حضرت موٹی علیہ اللہ نے حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عندے میروایت نقل کی ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے کہا:

اے میرے پروردگار! مجھے بتایئے لوگوں میں سے کون تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟.....

رب كريم نے فرمايا: كيوں؟....

توعرض کی اس لیے تا کہ میں اس کے ساتھ محبت کروں.... کیونکہ تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے....

تورب كريم نے فرمايا:

پر حضرت موی علیه السلام نے عرض کی: اے رب! تو نے مخلوق کو پیدا فر مایا تو کیا تو انہیں جہنم میں داخل کرے گایا تو انہیں عذاب دے گا؟....

توالله تعالى نے آپ كى طرف وحى فرمائى: سب كے سب ميرى مخلوق ہيں ....

پھر فرمایا: فصل کاشت کرو.... پس آپ نے فصل کاشت کی ....

پھر فرمایا سے سیراب کرو.... آپ نے اسے پانی لگایا....

پھر فرمایا: اس کی نگہداشت کرو.... سوآپ اس کی نگہبانی کرتے رہے.... پھر

اسے کا ٹااوراسے اٹھالیا....

تورب كريم في فرمايا: إعموى! تيرى تحيتى في كيا كيا؟....

آپ نے عرض کی: میں اس سے فارغ ہو چکا ہوں.... اور میں نے اسے اٹھالیا

....*ح* 

رب کریم نے فرمایا: اسی طرح میں بھی عذاب نہیں دوں گا..... مگرانہیں جن میں کوئی بھلائی اور خیرنہیں ہوگی....

بندول میں غنی کون ہے؟

المومنين حضرت عاكثه مدية الله في حليه مين ام المؤمنين حضرت عاكثه صديقه رضى الله عنها سع ميروايت نقل كى بكر حضور نبى كريم عليه الصلاة والسلام في مايا: كه حضرت موى عليه السلام في البيارب سع ميه يوجها:

تیرے بندوں میں سے کون زیادہ غنی ہے؟.....

توالله تعالى نے فرمایا:

وه بنده جواس پر قناعت كرتا ہے جواسے دياجا تا ہے ....

پھرعرض کی: تیرے بندوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والاکون ہے؟....

تواللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ جولوگوں کے لیے بھی ایسے ہی فیصلے کرتا ہے.... جیسے اپنے لیے کرتا ہے....

پرعرض کی: تیرے بندوں میں سے زیادہ علم والاکون ہے؟....

فرمایا: جوزیاده ور نے والا ہے .... (طبة الادلیاء جاہدین جر، جلد 3 منحه 293 ، مطبعة السعادة معر)

#### {\(\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\ov

# اےموسیٰ بیتم کے لئے باپ بن بیوی

کے لئے مہربان شوہر کی طرح بن

122 ....امام ابو بكربن ابي عاصم نے كتاب السنة ميں اور ابونعيم رحمهما الله

نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث قال کی ہے کہ رسول اللہ واللہ نے فرمایا:

کہ ایک دن حضرت موی علیہ السلام راستے میں چل رہے تھے.... تو اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق اور جبار ہے.... اللہ کی جانب ہے آپ کوندا آئی:

اےمویٰ علیہ السلام! پس آپ دائیں بائیں متوجہ ہوئے..... لیکن کسی (آواز دینے والے) کونہیں دیکھا....

چردوسری باراللد تعالی نے آپ کوندافر مائی:

اےموسیٰ علیہ السلام بن عمران! پھرآپ دائیں بائیں متوجہ ہوئے.... لیکن کسی کو نہیں دیکھا.... ادرآپ پر گھبراہٹ طاری ہوگئی.... پھرتیسری بارندادی گئی:

اے موسیٰ بن عمران! انسنی انا الله لا الله الا انا (بلاشبه میں الله بول، میرے سوا کوئی معبود نہیں)....

تو آپ نے کہا: لبیک لبیک (اے میرے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں)....

پھرآپاللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ میں گر گئے .... تورب کریم نے فرمایا:

اےموسیٰ! میں بیہ پیند کرتا ہوں کہ تو اس دن میرے عرش کے سائے میں رہے ....

www.besturdubooks.net

يذكره موسى المنافق المنافقة ال

جس دن میرے عرش کے سائے کے سواکوئی سایہ بیں ہوگا.... (لہذا) تو یتیم کے لیے رحیم وشفق باپ کی طرح موجا.... اور بیوہ عورت کے لیے مہربان خاوند کی طرح ہوجا....

اے موسیٰ بن عمران! تورحم کر تجھ پررحم کیا جائے گا..... اے موسیٰ! جیبیا تو کرے گاوییا تیرے ساتھ کیا جائے گا.....

اے موی بنی اسرائیل کے نبی! جو مجھ سے اس حال میں ملا کہ وہ احمقیقی کا انکار کرتا ہو .... میں اسے جہنم میں داخل کروں گا.... تو جضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: احمقیقیہ کون ہیں؟ .... تورب کریم نے فرمایا:

ایی کوئی ایس نے ایس کوئی ایس کے اپنی عزت وجلال کی قتم! میں نے ایسی کوئی گلوق پیدانہیں کی .... جواس سے بڑھ کر میر نے زود کی عزت وشرف والی ہو .... میں نے زمین وآسمان اور تمس وقمر کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال قبل اس کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہے .... اور مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم! جنت میری ساری مخلوق پر حرام ہے .... یہاں تک کے محمولی الله اور آپ کی امت اس میں داخل ہوجائے .... حضرت موسی علیہ السلام نے عرض کی: احمولی کے امت کون لوگ ہیں؟ .... تو اللہ تو لی نے فر مایا: ان کی امت کے لوگ جمادون (بہت زیادہ حمد کرنے والے) ہیں .... اور ہر حال میں حمد کرتے رہیں گے .... اپنی کمر کو ہیں ۔... اور ہر حال میں حمد کرتے رہیں گے .... اپنی کمر کو مضبوطی سے باند ھے رہیں گے .... اور ہر حال میں حمد کرتے رہیں گے .... اپنی کمر کو مضبوطی سے باند ھے رہیں گے .... اور اپنے اعضاء کو پاک رکھیں گے .... وہ دن کے مضبوطی سے باند ھے رہیں گے .... اور اپنے اعضاء کو پاک رکھیں گے .... وہ دن کے مضبوطی سے باند ھے رہیں گے .... اور اپنے اعضاء کو پاک رکھیں گے .... وہ دن کے .... وہ وہ بیں گے .... اور اپنے اعضاء کو پاک رکھیں گے .... وہ دن کے .... وہ دن کے .... وہ وہ دن کے .... وہ وہ دن کے .... وہ دن کے .... وہ وہ کر کھیں گے .... وہ دن کے .... وہ دن کے ... وہ دن کے ... وہ وہ کیکھیں گے .... وہ دن کے ... وہ دن کے ... وہ دن کے ... وہ دن کے ... وہ دن کے .... وہ دن کے ... وہ دن کے دی کوئی کے دو ایک کی دو ایک کی کوئی کے دون کے ... وہ دن کے ... وہ دن کے ۔ وہ دن کے

روزہ دار ہوں گے اور رات کے وقت عبادت گزار.... میں ان سے تھوڑا ساعمل بھی قبول کرلوں گا.... اور انہیں لاالے الاالله کی شہادت دینے کے سبب جنت میں داخل کردوں گا....

توحضرت موی علیه السلام نے کہا'' اجعلنی نبی تلک الامة '' جھے اس امت کانبی بنادے....

تورب کریم نے فرمایا''نبیها منها''اس امت کا نبی ان میں سے ہوگا.... تو پھرعرض کی''اجعلنی من امة ذلک النبی ''(جھے اس نبی کی امت میں سے بنادے)....

تورب كريم نے فرمايا:

"استقدمت واستاخر ياموسى ولكن ساجمع بينك وبينه في داراالجلال"

(اے موی ! تو پہلے آیا ہے اور وہ بعد میں آئے گا.... لیکن میں عنقریب متمہیں درمنور) میں جمع فرمادوں گا) (حوال تغیر درمنور)

بندول میں کون بد بخت ہے

124 .... امام ابونعیم رحمه الله نے حضرت وہب رحمه الله سے بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت مولیٰ علیه السلام نے کہا:

اے میرے خدا! زبان اور دل کے ساتھ تیراذ کر کرنے کی جزا کیا ہے؟..... تواللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے مویٰ! قیامت کے دن میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فر ماؤں گا.....اور میں اسے اپنی حفاظت میں رکھوں گا..... پھرعرض کی: اے رب! تیرے بندول میں سے کون زیادہ شقی اور بد بخت ہے؟.... تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا: وہ آ دمی جسے نصیحت کوئی فائدہ نہ دیے.... اور جب وہ تنہائی اور خلوت میں ہوتو میراذ کرنہ کر ہے.... (طبة الادلیا،،وہب،ندیہ،جلدہ،منے 45،مر)

یتیم کی خدمت کا انعام کیا ہے

الله عنه سے بي قول بيان كيا ہے كہ حضرت كعب رضى الله عنه سے بي قول بيان كيا ہے كہ حضرت موى عليه السلام نے كہا:

اے میرے پروردگار! اس آدمی کی جزا کیا ہے.... جویتیم کو گھر میں پناہ دے رکھے.... پہال تک کہوہ مستغنی ہوجائے.... یا کسی بیوہ کی کفالت کرتار ہے؟.... تو اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا: میں اسے اپنی جنت میں سکونت عطا کروں گا.... اور اس دن اسے سامیہ مہیا کروں گا.... جس دن میرے سائے کے سواکوئی سامیہ نہ ہوگا....

(حلية الاولياء، وبهب بن مديه ، جلد 4، صغه 45 ، معر ، كعب بن عمر و، جلد 2 ، صغه 20)

سابيعش ميں رہنے والے کاعمل

عبدالله بن مسعود رضی الله عند عند این ایاس رحمه الله نے کتاب العلم میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے بی قول بیان کیا ہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام کالم کے لیے قریب ہوئے تو آپ نے عرش کے سائے میں ایک آدمی کود یکھا.... آپ کواس کے مکان پردشک آگیا.... تواس کے بارے بو چھا تو اس کے نام کے بارے میں تو آپ کونہ بتایا گیا.... البتداس کے عمل سے مطلع کردیا گیا....

پس اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فر مایا: یہ آ دمی لوگوں کے ساتھ اس پر حسد نہیں کرتا.... جواللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل میں سے عطا فر ما تا ہے.... والدین کے ساتھ نیکی فرمانبرداری کاسلوک کرتاہے....اور چغل خوری نہیں کرتا....

پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اےمویٰ! تو کیاطلب کرنے کے لیے آیا ہے؟ ....عرض کی:

اے میرے بروردگار! میں ہدایت طلب کرنے کے لیے آیا ہول....

فرمایا اےموی اجھیں تونے یالی ہے ....عرض کی:

اے میرے رب! میری وہ لغزشیں معاف فرمادے.... جو زمانہ ماضی میں ہو کئیں.... اور جو ان کے درمیان ہوں گی.... اور وہ جو کئیں اور جو ان کے درمیان ہوں گی.... اور وہ جنہیں تو مجھ سے بہتر جا نتا ہے .... اور میں نفس کے وسوسہ اور برے مل سے تیری پناہ مانگا ہوں....

تو آپ کوکہا گیا: اےمویٰ! تیرے لیے کافی ہے..... پھرعرض کی: اے رب! کون ساعمل تیرے نز دیک زیادہ پسندیدہ ہے ..... تا کہ میں وہ کرتا رہوں؟....

رب كريم نے فرمايا: اے موکی ! ميراذ كركيا كر....

پھرعرض کی: اے رب! تیرے بندوں میں سے زیادہ عنی کون ہے؟....

فرمایا: وہ جواس پر قناعت کر لیتا ہے .... جو کچھاسے دیا جاتا ہے ....

پھرعرض کی: اے رب! تیرے بندوں میں سے افضل کون ہے؟....

فرمایا: وہ جوحق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے .... اور خوا ہش نفس کی پیروی نہیں کرتا ....

پھر عرض کی:اے میرے پروردگار! تیرے بندوں میں سے زیادہ عالم کون

....?ج

فرمایا: وہ جوابے علم کی خاطر لوگوں کے علم کا طالب ہوتا ہے .... شایدوہ کوئی ایسا کلمہ ن لے جوہدایت کی جانب اس کی رہنمائی کردے .... یا کوئی ردی اور برکارمل اس

سے دور کردنے....

پھرعرض کی: اے میرے رب!عمل کے اعتبار سے تیرے نزدیک تیرا کون سابندہ محبوب ہیں؟.....

الله تعالیٰ نے فرمایا: وہ جس کی زبان جھوٹ نہیں بولتی .... اس کی شرم گاہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتی .... اوراس کا دل فسق و فجو رکا مرتکب نہیں ہوتا .....

پھرعرض کی: اے میرے رب!اس اثریرکون ہوگا؟....

فرمایا:حسین تخلیق میں بندهٔ مومن کا دل....

پھرعرض کی: اے میرے رب! تیرے بندوں میں سے کون تیرے نزدیک زیادہ مبغوض ہے؟....

فر مایا: وہ جورات کے وقت مر دار ہواور دن کے وقت ناحق کرنے والا ہو ....

پ*ھرعرٹ* کی:اس اثریرکون ہوگا؟....

فرمایا: بدصورت تخلیق میں کا فر کاول ....

## اللدكے بادكر نيكا پسند بده طريقه

127 .... امام احدر حمد الله في الزمد مين حضرت ابولجلد رحمد الله سيديد

نقل كيا بكالله تعالى في حضرت موى عليه السلام كى طرف وحى فرمائى:

جب تو میراذ کرکر نے وقت تو خشوع کرنے والا اور مطمئن ہوجا.... اور جب تو میراڈ کرکر ہے والا اور مطمئن ہوجا.... اور جب تو میراڈ کرکر ہے والا اور مطمئن ہوجا.... اور جب تو میراڈ کرکر ہے تو اپنیل ڈبان کو اپنے دل کے بیچھے رکھ .... اور جب تو میر ہے سامنے کھڑا ہوتو حقیر وذلیل بندے کے مقام پر کھڑا ہو.... اور اپنے نفس کی مذمت کر.... اور بہی مذمت کا زیادہ مستحق ہے .... اور جب تو میر ہے ساتھ کلام کررہا ہوتو خوف زدہ دل اور بیج بولنے والی

(كتاب الزيد، اخبار موى عليه السلام، صفحه 85، بيروت)

زبان کے ساتھ کلام کر....

## وضو کے اہتمام کی ترغیب

ام احدر حمد الله نے اہل کتاب میں سے ایک سخت آدمی (فسی رہل) ہے۔۔۔۔ امام احمد رحمد الله نے اہل کتاب میں سے ایک سخت آدمی (فسی رجل) سے بی قول بیان کیا ہے کہ الله تعالی نے حضرت موی علیه السلام کی طرف وحی فرمائی:

اے موسیٰ! اگر تختے ایسی حالت میں موت آ جائے کہ تو بغیر وضو کے ہوتو اپنے نفس کے سواکسی کو ملامت نہ کرنا.... مزید کہا:

الله تعالی نے آپ کی طرف وحی فر مائی کہ الله تبارک وتعالی صدقہ کے ساتھ مصائب و آلام کے ستر دروازے بند کردیتا ہے .....

مُثلاً غرق ہونا.... جل جانا.... چوری اور ذات الجحب ....

راوی نے کہا کہ آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی: کیا جہنم بھی .... تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں جہنم بھی .....

# ا موسىٰ عليه السلام خيرسكها و بهلا في بهيلا و

تول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ خیراور تول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ خیراور بھلائی سکھاؤ ..... اور سیکھو ..... کیونکہ میں خیرکی تعلیم دینے والے اور تعلیم حاصل کرنے والے کی قبر کومنور کردیتا ہوں .... یہاں تک کہ وہ اپنی جگہوں میں کوئی وحشت محسوس نہیں کرتے .....

# 

ام حکیم تر مذی رحمہ اللہ نے نوا در الاصوال میں حضرت ابو ہریرہ میں اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پرتشریف لے گئے .... تورب جبار نے آپ کی انگلی میں انگوشی دیکھی .... تو فر مایا:

ا موسیٰ! بیرکیا ہے؟ .... حالانکہ وہ خود بہتر جا نتا ہے ....

عرض کی: اے میرے رب! بیمردوں کے زیور میں سے ایک شے ہے.... تو اللہ تعالیٰ نے نے ہے.... عرض کی تعالیٰ نے فرمایا: کیا اس پر میرے اساء کلام میں سے کچھ لکھا ہوا ہے؟.... عرض کی نہیں....

توالله تعالی نے فرمایا: تواس پرید کھوان کا اجل کتاب '' (ارمد) ''ہرمیعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے'….، (حوالدایشا)

يتيم كالفيل الله

ام محیم تر فدی رحمہ اللہ نے حضرت عطاء رحمہ اللہ سے بی قول بیان کیا ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام نے کہا:

اے میرے پروردگار! تو بچے کواس کے والدین سے بیٹیم کرکے اسے اس طرح چھوڑ دیتا ہے؟....

تورب كريم نے فرمايا: اےموى! كيا تو مجھ سے راضى نہيں ہے كہ ميں اس كاكفيل

(حوالهالضأ)

بندول میں محبوب کون؟

132 ....امام ابن مبارك نے حضرت عطاء رحمہ اللہ سے بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی:

اے میرے رب! تیرے بندول میں سے تیرے نزدیک زیادہ پبندیدہ ہے؟.... فرمایا وہ جومیرے متعلق زیادہ علم رکھتا ہے.... (حوالة فسير درمنثور)

تېرى اېتداء كىسے ہوئى؟

133 .... امام احمہ نے الزمد میں اور ابونعیم رحمہما اللہ نے حلیہ میں حضرت وبب رحماللدسے بيقول تقل كيا بكموى عليه السلام في كها:

اے میرے رب! عنقریب وہ مجھ سے سوال کریں گے تیری ابتداء کیسے ہوئی ؟.... توالله تعالى نے فرمایا: تم انہیں یہ بتانا كہ بے شك میں شے سے پہلے ہوں.... ہر شے کو بنانے والا ہوں .... اور ہرشے کے بعد بھی ہوں گا....

(كتاب زلز مد، اخبار موي عليه السلام، صغه 84، بيروت)

عدل کومیں نے سب سے کم رکھا ہے

134 ....امام احمرنے حضرت قنادہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیقل کیا ہے .... كه حضرت موى عليه السلام في عرض كى:

اے میرے رب! کون می چیز ہے جوز مین میں سب سے کم رکھی گئی ہے؟.... فرمایا: عدل ان اشیاء میں سب ہے کم ہے .... جوز مین میں رکھی گئی ہیں ....

www.besturdubooks.net

(كتاب زلز بد، اخبار موى عليه السلام ، صفحه 86 ، بيروت)

متقى اور عالم كون؟

135 ....امام احدر حمد الله نے حضرت عمروبن قیس رحمد الله سے قتل کیا

ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

اے میرے رب! لوگوں میں سے کون زیادہ متقی ہے؟....

فرمایا: وه جوذ كركرتاب اور محولتانهين ....

پرعرض کی: لوگوں میں ہے کون زیادہ عالم ہے؟....

فرمایا: وہ جوابیعلم کی خاطر لوگوں سے علم اخذ کرتا ہے ....

# تواضع کرنے والے پراللہ کے نور کی جیل

تول بیان کیا ہے کہ جب بہاڑوں کوکہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بجلی ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے ۔... تو میں اللہ تعالیٰ بھی کہ جب بہاڑوں کوکہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بجلی ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے ۔... تو تمام بہاڑوں نے فخر و تکبر کیا .... اوراس بہاڑنے تواضع وائساری کی جس براس نے بجلی ڈالی ....

امام بیہی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں احمہ بن حواری کی سند سے حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ سے میں (شان ابوسلیمان رحمہ اللہ سے می قول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں (شان قدرت کے مطابق) جھا تک کرد یکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر تواضع کرنے والاکوئی دل نہیں پایا ..... لہذااس کی تواضع کے سبب آپ کوشرف ہم کلامی

راوی کابیان ہے کہ ابوسلیمان کے سواکسی اور نے بیکہا ہے کہ اللہ تعالی نے بہاڑوں کی طرف وجی فرمائی کہ میں تم پراپنے بندوں میں سے ایک بندے کے ساتھ کلام کرنے والا ہوں ..... تو بہاڑ فخر اور تکبر کرنے لگے کہ اللہ تعالی ان پر بندے سے کلام فرمائے گا..... لیکن کوہ طور نے تواضع اور انکساری کی اور کہا: اگر کوئی شے اس کا مقدر بنائی گئی ہے تو وہ ہوکرر ہے گی .....

راوی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طور کی تواضع کے سبب اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا.... (معب الایمان 6 / 295)

# حضرت موسى عليه السلام سے الله كا ايك سوال بوجھنا

137 .... امام ابن ابی حاتم رحمه الله في حضرت علاء بن كثير رحمه الله سے ميقول نقل كيا ہے كه الله تعالى في فرمايا:

اے موکی! کیا تو جانتا ہے میں نے تیرے ساتھ کیوں کلام کیا ہے؟.... حضرت موکی علیہ السلام نے عرض کی نہیں اے میرے رب!.... تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس لیے کہ میں نے ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جس نے میرے لیے تیری مثل تو اضع کی ہو....

انعام انكساري

ام احمد نے الزمد میں اور ابونغیم رحمہما اللہ نے حلیہ میں حضرت نوف بکالی رحمہ اللہ سے رقول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے پہاڑوں کی جانب وحی فرمائی:
میں تم میں سے کسی بہاڑ پرنزول فرمانے والا ہوں .... تو جبل طور کے سواتمام بہاڑ فخر

وتکبر سے بلند ہوگئے.... صرف جبل طور نے تواضع اور انکساری کا اظہار کیا اور کہا: جو میر سے لیے حصہ بنایا گیا ہے .... میں اس پر راضی ہوں اور امراس کے مطابق ہے .... اور ایک روایت کے الفاظ کا بیمفہوم ہے .... اگر میر سے لیے کوئی مقدر کی گئی ہے تو عنقریب وہ مجھ پر آ جائے گا.... تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی میر سے لیے تیری تواضع اختیار کرنے کے سبب اور میری قدرت کے ساتھ تیری رضا کے سبب میں عنقریب تجھ پر ہی نزول فرماؤں گا....

#### كوه طور برحضرت موسى كى شيطان سے ملاقات

139 .... امام خطیب رحمه الله نے تاریخ میں حضرت ابوخالدر حمه الله سے پرقول بیان کیا ہے کہ جب الله تعالی نے حضرت موسیٰ علیه السلام سے کلام فرمایا تو ابلیس بہاڑ پر ظاہر ہوا.... اچا تک حضرت جمر ائیل امین علیه السلام نے اسے پالیا اور فرمایا: اب لعین! دور ہو چا.... کیا تو یہاں بھی کام کرر ہاہے؟ ....

اس نے کہا: میں آیا ہوں اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہی تو قع رکھتا ہوں....جومیں نے ان کے باپ سے رکھی....

تو جبرائیل علیه السلام نے اسے فرمایا: اے لعین! پیچھے ہٹ جا دور ہوجا.... پھر جبرائیل علیه السلام بیٹھے اور حضرت موسیٰ علیه السلام کی قوت وطاقت پر روئے گے....

اللہ تعالیٰ نے جبے کو قوت کو یائی عطافر مائی.... تو اس نے کہا: اے جبرائیل! بیرونا کیسا ہے؟....

انہوں نے کہا: بے شک میں اللہ تعالیٰ کے انہائی قرب میں ہوں.... اور میں بیہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح سنوں.... جیسے موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں....

ي تذكره موسى النبي المنافق الم

توجہے نے کہا: اے جبرائیل! میں حضرت موی علیہ السلام کا جبہ ہوں ..... اور میں ان کے جسم پر ہوں ..... کیا میں حضرت موی علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں یا تم ؟.....اہے جبرائیل! میں وہ نہیں سکتا جوتو سنتا ہے ..... (حالة نبر، منورجلد 3)

تقذيركياب

امام بيهى نے حضرت داؤد بن ابی مند سے روايت كيا ہے حضرت داؤد بن ابی مند سے روايت كيا ہے كيا ہے كيا ہے كيا ہے كيا ہے كيا ہے كيا تو الله تعالى نے كھر ت عزير عليه السلام نے اپنے رب سے تقدیر کے متعلق سوال كيا تو الله تعالى نے فرمايا:

تونے مجھ سے میرے علم کے متعلق سوال کیا ہے .... تیری سزایہ ہے کہ میں تیرانام انبیاء میں ندر کھوں ....

# لوگوں سے ان کے اعمال کا بوجھا جائے گا

141 .... امام طبراني رحمه الله نے حضرت ميمون بن مهران رضي الله عنه

کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے ....

فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کومبعوث فرمایا: اور ان پر تورات نازل کی .....

تو حضرت موی علیه السلام نے عرض کی: اے اللہ! تو رب عظیم ہے..... اگر تو چاہے کہ تیری اطاعت کی جائے ..... اگر تو چاہے کہ تیری نافر مانی نہ کی جائے تیری نافر مانی نہ کی جائے تیری نافر مانی نہ کی جائے ..... اور تو پسند کرتا ہے کہ تیری اطاعت کی جائے جب کہ تیری نافر مانی کی جاتی ہوتا ہے؟ .....

الله تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فر مائی جو میں کرتا ہوں مجھ ہے یو چھانہیں جاتا.....



اورلوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا....

حضرت عزير عليه السلام كاالله يصوال

142 .... جب الله تعالى في حضرت عزير عليه السلام كومبعوث فرمايا: اور ان پرتورات نازل فرمائي .... اس كے بعد كه وه بنى اسرائيل سے اٹھالى گئ تھى .... حتى كه لوگول في حضرت عزير كوالله كابيٹا كها:

انہوں نے عرض کی: اے اللہ! تو رب عظیم ہے.... اگر تو چاہے کہ تیری اطاعت کی جائے تو تیری اطاعت کی جائے تو تیری اطاعت کی جائے ۔... اور اگر تو چاہے کہ تیری نافر مانی نہ کیا جائے گے ۔... تو پسند کرتا ہے کہ تیری اطاعت کی جائے جب کہ اس میں تیری نافر مانی کی جائے ہے.... تو پسند کرتا ہے کہ تیری نافر مانی کی جائے ہے ۔... یہ کیسے ہے یا رب!

الله تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں جو کرتا ہوں مجھے سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا....

الله تعالیٰ نے فرمایا: کیا سورج کی دھوپ سے تھیلا بھرسکتا ہے؟....

عرض کی نہیں....

فرمایا: تو ہوا کا پیانہ بھرسکتا ہے؟....

عرض کی بنہیں....

كيا تونوركا مثقال لاسكتابيج ....

عرض: کی نہیں....

كياتونوركا قيراط لاسكتابج ....

عرض: کینہیں....

فرمایا: اس طرح تونے جوسوال کیا ہے اس پرتو قدرت نہیں رکھتا.... میں جو کرتا ہوں مجھ سے بوچھانہیں جا تا.... اورلوگوں سے ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی.... میں تیری سزامقر رنہیں کرتا ہوں ۔... گریے کہ تیرا نام میں انبیاء کے اساء سے ختم کرتا ہوں .... پس تیرا ان میں تذکر ونہیں کیا جائے گا....

پس ان کانام انبیاء سے مثادیا گیا.... پس انبیائے کرام میں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا.... حالانکہ وہ نبی ہیں....

## حضرت عيسى عليه السلام كاالله يعصوال

اور حضرت عيسى عليه السلام نے اپند تعالى فيحضرت عيسى عليه السلام كومبعوث فرمايا:
اور حضرت عيسى عليه السلام نے اپنے رب كى بارگاہ ميں اپنا مرتبدد يكھا..... الله تعالى نے انہيں كتاب، حكمت، تورات اور انجيل سكھائى..... وہ اكمه اور ابرص كو درست كرتے تھے..... اور مردوں كوزندہ كرتے تھے....

انہوں نے عرض کیا: یا اللہ! تو رب عظیم ہے.... اگر تو چاہے کہ تیری اطاعت کی جائے تو تیری اطاعت کی جائے تو تیری نافر مانی نہ کی جائے تو تیری نافر مانی نہ کی جائے تو تیری نافر مانی نہ کی جائے .... تو پہند کرتا ہے کہ تیری اطاعت کی جائے .... جب کہ اس میں تیری نافر مانی کی جاتی ہے .... یارب یہ کیسے ہے؟ ....

اللہ تعالیٰ نے وتی بھیجی .... میں جوکرتا ہوں مجھ سے پوچھانہیں جاتا .... جب کہ لوگوں سے ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی .... تو میرا بندہ .... میرارسول .... میراکلمہ ہیں ڈالاتو میری طرف سے روح ہے .... میں نے کچھے مریم کیطن میں ڈالاتو میری طرف سے روح ہے .... میں نے کچھے مٹی سے پیدا فرمایا .... پھر کچھے فرمایا کن (ہوجا) تو تو ہوگیا ..... اگر تو ایسے سوال سے باز نہ آیا تو میں تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں گا جو تیرے سامنے تیرے ساتھی سے

کیا.... میں جو کرتا ہوں اس کے متعلق مجھ سے باز پرسنہیں ہوتی .... جب کہ لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے .... حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متبعین کو جمع کیا اور فر مایا: تقدیر دازالبی ہے .... تم اس کے مکلف نہیں ہو .... (حوالہ جم الکیر 260/10)

المصى جو جھے يادكرتا ہے ميں اس كے قريب ہوتا ہوں

144 مرب امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور احمہ نے الز ہدمیں حضرت

کعب سے روایت کیا ہے ....

فرماتے ہیں حضرت مویٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب! کیا تو قریب ہے؟ کہ میں تجھ سے مناجات کروں.... یا تو بعید ہے کہ میں تجھے ندا کروں....

الله تعالی نے فرمایا: اےمویٰ! میں اس کے پاس ہوتا ہوں جومیر اذکر کرتا ہے....

حضرت موی علیهالسلام نے عرض کی: یارب! میں مجھی ایسی حالت میں ہوتا ہوں کہ

میں اس حالت میں تیراذ کر کرنے سے تیری ذات کو بلند سمجھتا ہوں....

الله تعالى نے فرمایا: وہ كون مى حالت ہے؟....

عرض کی: جنابت اور غائط (ببیثاب یا پاخانه) کاونت....

الله تعالى نے فرمایا: اےمویٰ! تو میراہرحال میں ذکر کیا کر....

سوال موسىٰ عليه السلام! كوئى مجھے سے افضل بھی ہے؟

145 .... امام ابن مردوبیر حمد الله حضرت ابن عباس رضی الله عندسے وہ نبی کریم الله عند الله عند سے وہ نبی کریم الله عند سے دوایت نقل کرتے ہیں .... جب الله نے حضرت موی علیه السلام کوطور سینا میں ہم کلامی کے شرف سے نواز ا....

حضرت موی علیه السلام نے عرض کی: اے میرے رب! کیا تیری بارگاہ میں مجھ

سے زیادہ بھی معزز ہے؟ .... تونے مجھ سے سرگوشی کی اور کلام کاشرف عطافر مایا....

تواللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں محمہ! اللّیہ میری بارگاہ میں تجھ سے بھی معزز ہیں ....

حضرت موسیٰ نے عرض کی: اگر حضرت محمد اللّیہ آپ کی بارگاہ میں زیادہ معزز ہیں تو کیا حضورہ اللّیہ کی امت بھی بنی اسرائیل سے زیادہ معزز ہے .... تونے ان کے لیے سمندرکو بچاڑا .... اور انہیں مسندرکو بچاڑا .... اور انہیں مسندرکو بھاڑا یا....

الله تعالی نے فرمایا: ہاں حضرت محمقات کی امت بنی اسرائیل سے زیادہ معزز

حضرت موی علیه السلام نے عرض کی: اے میر سے اللہ! وہ مجھے دکھا....
فرمایا: تو آئیس نہیں دیکھ سکتا ..... اگر تو چاہے تو ان کی آ واز تجھے سنا سکتا ہوں .....
عرض کی: جی ہاں میر سے اللہ ..... ہمار سے رب نے ندا کی: اے حضرت محمظ اللہ کیا۔
امت! اپنے رب کو جو اب دو ..... انہوں نے جو اب دیا جبکہ وہ اپنے آباء کی پشتوں اور ماوں کے دحموں میں تھے .... جو قیامت تک آنے والے تھے .....

سب نے عرض کی:

''لبيك انت ربنا حقا ونحن عبيدك حقا''

ہم حاضر ہیں .... تو ہمارابر تق دب ہے .... اور ہم تیرے برق بندے ہیں .... فرمایا: تم نے سے کہا: میں تہمارا رب ہوں .... اور تم میرے برق بندے ہو .... میں نے تمہاری دعا سے پہلے ہی تمہیں بخش دیا ہے .... اور تمہارے سوال کرنے سے پہلے ہی تمہیں بخش دیا ہے .... اور تمہارے سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کر دیا ہے .... تم میں سے جو لاالله الا الله کی شہادت کے ساتھ مجھے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا ....

حضرت ابن عباس نے کہا: جب الله تعالى نے حضرت محمد الله کومبعوث فرمایا تو

ي تذكره موسى الله ي الله ي

آپ کواور آپ کی امت کو جوعطا فرمایا اس احسان کے ذکر کا ارادہ فرمایا تو فرمایا .....
(حوال تغیر درمنٹور)

اے پروردگار! تیراچرہ کدھرہے؟.... شال یا جنوب کی جانب؟.... تا کہ میں اس طرف منہ کر کے تیری عبادت کروں....

الله تعالیٰ نیحضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی: اے مویٰ! آپ آگ جلا کیں ..... پھراس کے اردگر دچکرلگا کر دیکھیں کہ آگ کارخ کس جانب ہے .....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی .... اور اس کے اردگرد چکر لگایا....

د يکھانو آگ کي روشني هر چهارسو يکسال ہے....

چنانچہ در بارالی میں عرض کیا: پرور دگار! میں نے آگ کارخ ہر جانب یکساں ہی یکھا....

الله تعالی نے فرمایا: اےموسیٰ! میری مثال بھی و لیی ہی ہے ....

حضرت موی علیه السلام نے پوچھا: اے پروردگار! توسوتا ہے یانہیں؟....

الله تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی: اے موی ! پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اسپے دونوں ہاتھوں پرر کھلو.... پھرمبر ہے سامنے کھڑے دہو.... اور نبیند کی آغوش میں مت جاؤ....

حضرت موی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا.... پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی اولکھ ڈالی.... پیالہ ان کے ہاتھ سے گر کرٹوٹ گیا.... اور پانی بہہ گیا.... حفرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے چیخ نکلی .... اورگھبراگئے .... پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! میں آئکھ کی ایک جھپک بھی سوجاؤں تو بیآ سان زمین پردھڑام سے گر پڑے گا.... جیسے تیرا پیالہ زمین پر گر پڑا.... اور بیاللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے ....

"ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا .....

'' یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کوتھا ہے ہوئے ہے کہ وہٹل نہ جائیں اور آگروہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوااور کوئی ان کوتھام بھی نہیں سکتا ..... وہلیم وغفور ہے .....''

حضرت موی علیہ السلام نے بوچھا: میرے پروردگار! تو نے مخلوق کی تخلیق کیوں کی۔۔۔۔ کی۔۔۔۔ جبکہ ان سے تجھے کوئی ضرورت نہیں پر تی ؟۔۔۔۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے ان کی تخلیق اس لیے فرمائی ہے ..... تاکہ یہ مجھے پہچانیں .... اور میں ان کی مرادیں پوری کروں .... اور میں ان کی مرادیں پوری کروں .... اور میں نافرمانی کے بعد مغفرت و بخشش کی درخواست لے کر میری خدمت میں حاضر ہوں .... اور میں ان کے لیے مغفرت و بخشش کا پروانہ جاری کروں ....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بوچھا: میرے رب! کیا تونے کوئی ایسی چیز بھی پیدا کی ہے جو تیری ہی جتبو میں رہتی ہے؟ .....

الله تعالی نے فرمایا: ہاں .... مومن بندے کا دل جومیرے لیے خالص ہے .....
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بوچھا: یہ کیسے اے پروردگار؟ .....
الله تعالیٰ نیحضر ت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: جب مومن بندہ مجھے نہیں بھولتا تو اس کا میری یا دسے لبریز رہتا ہے .... اور میری عظمت اس پرمحیط ہوتی ہے .... اور مجھے جو یا دکرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں .... (حوالة تغیر درمنور)



## تورات سس پرتحر مرتقی

147 ....ام عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت عکر مدر حمد الله تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ تورات سونے کی قلمول سے کھی گئی۔

### حضرت موسى تورات كولكهن كا وازسن رب تھ:

امام عبد بن حمید، ابن جریراور ابوالشیخ رحمهم الله نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الله تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیه السلام کے لیے تختیاں لکھیں اور وہ تختیوں میں قلمیں چلنے کی آواز سن رہے تھے۔

# تورات جنت کے بیری کے درخت پرکھی تھی

148 ....امام ابن ابی حاتم ، ابوالشیخ اور ابن مردوبیر حمهم الله نے حضرت

جعفر بن محمد رحمہ اللہ سے اور انہوں نے اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے داداسے سے روایت نقل کی ہے۔۔۔۔۔کہ حضور نبی کریم اللہ نے فرمایا:

وہ تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئیں..... وہ جنت کے بیری کے درخت سے بنی ہوئی تھیں.... اورا کی سختی کی لمبائی بارہ ذراع تھی....

## تورات كى سيابى رب كانورتها

149 ....امام ابوالشيخ رحمه الله نے حضرت ابن جرت کر حمد الله سے ميةول نقل كيا ہے كہ الله سے ميةول نقل كيا ہے كہ انہوں نے كہا مجھے مي خبر دى گئى ہے كہ وہ تختياں جنت كے زبر جداور زمر دكى بنى ہوئى تھيں ....

يَ تَذَكُرُهُ مُوسَىٰ النَّيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رب تعالی نے حضرت جرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا تو وہ جنت عدن سے تختیال کے کرآئے .... اور اللہ تعالی نے اپنے دست وقد رت کے ساتھ ان تختیوں پراس قلم کے ساتھ لکھا .... جس کے ساتھ ذکر (قرآن کریم) لکھا .... دب کریم نے نور کی نہر سے سیابی حاصل کی .... اور اس کے ساتھ تختیاں لکھیں ....

تورات کی کتابت سونے کی تھی

میں کہتا ہوں کہ وہ دو کہا کہ ایک اللہ علی ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کہا کہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کہا کرتے تھے کہ وہ تختیاں یا قوت کی بنی ہوئی تھیں .... اور میں کہتا ہوں کہ وہ زبر جدکی تھیں .... ان کی کتابت سونے کی تھی .... اللہ تعالیٰ نے اپنے دست وقد رت کے ساتھ انہیں لکھا .... اور اہل آسان نے قلم چلنے کی آواز سنی ....

### تورات كى تختيان زېرجد كى تھيں:

امام ابن ابی حاتم اور ابوالین نے حضرت ابوالعالیہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کی تختیاں زبرجد کی تھیں .....

وہ نین چیزیں جنہیں اللہ نے جھوا

ام عبد بن حميد رحمه الله في حضرت عكر مه رحمه الله سے يول بيان كيا ہے كه الله تعالى في تين كے سواكسى چيز كومس نہيں كيا .....

وه تنين پهرېين....

(۱) حضرت دم عليه السلام كواپن دست وقدرت سے بيدا فرمايا:

(٢) جنت ميں درخت اپنے دست وقدرت سے لگائے....



(۳) تورات اینے دست وقدرت سے کھی ....

تورات لکھتے وقت حضرت موی علیہ السلام .... اور اللہ کے درمیان سواء حجاب کے پچھ نہ تھا

# شیطان سے کے ساتے سے بھا گتاہے؟

152 ....امام كيم زندي رحمه الله نوادر الاصول مين حضرت ابوالجوزاء

رحمه الله سے بیقول نقل کیا ہے کہ میں نے تو رات میں پڑھا ہے کہ اگر تیرے لیے باعث مسرت بیہ ہے کہ تو زندہ رہے ۔... اور تو علم الیقین تک پہنچ جائے تو پھر ہروقت بیکوشش کر کہ تو شہوات دنیا پر غالب آ جائے .... تو کہ جو شہوات دنیا پر غالب آ جا تا ہے .... تو شیطان اس کے سائے سے دور بھا گتا ہے .... و شیطان اس کے سائے سے دور بھا گتا ہے ....

تورات جنت کی تختیوں پر کھی گئی

153 .... امام طبرانی نے السنہ میں اور ابوشیخ رحمہما اللہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے بیقول بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فر مایا کہ وہ حضرت موی علیہ السلام کے لیے تو رات کھے ....

توفرمایا: اے جبرائیل! تو جنت میں داخل ہو ..... اور جنت کے درخت سے میرے پاس دو تختیاں لا ..... پس جبرائیل امین علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے ..... تو جنت کے یا قوت کے درختوں میں سے ایک درخت آپ کی طرف متوجہ ہوا ..... آپ نے اس سے دو تختیاں کا ٹیس ..... اور اس درخت نے آپ کی اس سارے معاملہ میں اتباع کی ..... جس کا تھم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کوفر مایا تھا ..... آپ ان دونوں تختیاں کو کے کررخمٰن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ..... اور اللہ تعالی منے اسے ان

دونوں کو پکڑا.... جونہی اللہ تعالی نے انہیں مس کیا تو دونوں تختیاں نور ہوگئیں.... اور عرش کے نیچا کیے نہر ہے جس میں نور چلتا ہے .... حاملین عرش میں سے کوئی نہیں جانتا ہو کہاں سے آر ہا ہے .... جب سے اللہ تعالی نے مخلوق کو بیدا کیا ہے .... اور جب رب رحمٰن نے اس سے سیاہی حاصل تعالی نے مخلوق کو بیدا کیا ہے .... اور جب رب رحمٰن نے اس سے سیاہی حاصل کرلی... وہ خشک ہوگئی اور پھر جاری نہ ہوئی .... پھر جب اللہ تعالی نے حضرت موک علیہ السلام کے لیے تورات اپنے دست وقدرت سے لکھ دی تو دونوں تختیاں انہیں عطا فرمادیں .... اور جب حضرت موک علیہ السلام نے انہیں پکڑا تو وہ تختیاں بھر بن

رب کی نافرنی پرحضرت موسیٰ کاغصہ

154 .... گھر جب آپ بنی اسرائیل اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف لوٹ کرآئے تو آپ نے قوم کوسونے کے بچھڑ سے کی پوجا کرتے و یکھا تو انتہائی غصے میں آگئے ..... آپ نے انہیں ڈاڑھی اور سرکے بالوں سے پکڑا ..... اور انہیں اپنی طرف کھنچنے گئے ..... تو حضرت ہارون نے آپ کو کہا:

''قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلونی'' (الا ۱۶۵) ''حضرت ہارون نے کہا: اے میری ماں جائیا اس قوم نے کمزورو ہے بس بنادیا.... مجھے اور قریب تھا کہ آل کردیں مجھے''

اوراس کے ساتھ ساتھ میں تمہارے پاس آنے سے خوف زدہ رہا.... اور آپ کہہ رہے ہیں، کہ تونے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے.... اور میرے قول کا انتظار نہیں کیا....

پھر حضرت موی علیہ السلام نے اپنے کریم رب سے استغفار کیا.... اور اپنے بھانی

عند كرة موسى الناخ المناف الناخ الن

غصه میں تورات کی تختیاں ٹوٹ گئیں

پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے.... اور انہیں سرسے پکڑلیا....
تو اللہ تعالیٰ نے سات میں سے چھاٹھالیں.... اور ساتویں باقی رہی .... جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فروہ وا.... آپ نے تختیوں کواٹھالیا.... تو ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی.... ان لوگوں کے لیے جوایئے رب سے ڈرتے ہیں....

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: پیتحریران میں سے باقی رہنے والی شختی میں تھی ....

## تورات كى تختى كاوزن كتناتها؟

میں کتنے سال میں ایک سے تقرات کی تختیوں میں کتناوزن تھا.... کتنے سال میں ایک سختی پڑھی جاتی تھی.... اور اس وقت ان کو کون پڑھتا تھا؟..... اور اس وقت ان کو کون پڑھتا تھا؟.... اور تورات کے تقررات کی تختیوں میں اتناوزن تھا جس کوستر اونٹ اٹھا سکیں.... اور تورات کے

تختیوں کی شکل میں اجزاء بنے ہوئے تھے....ایک تختی لیمنی ایک جزایک سال میں پڑھا جاتا تھا....اور حضرت میسی ان چاروں کے جاتا تھا.....اور حضرت موگی حضرت موٹر حضرت عیسی ان چاروں کے علاوہ اور کوئی ان کی تلاوت نہ کرتا تھا....

تورات مين لكهانفيحت آموز كلام:

157 ....امام احمد اور ابونغيم رحمهما الله نے حلیہ میں حضرت ما لک بن دینار

رحماللدتعالی سے بیان کیا ہے کہ میں نے تورات میں یہ پڑھا ہے ....

اے ابن آ دم! میرے سامنے کھڑے ہوکراپی نماز میں روتے ہوئے بجز کا اظہار نہ کر.... کیونکہ میں اللہ ہوں جو تیرے دل کے قریب ہوں.... اور غیب سے تو میرانور دیکھتاہے....

حضرت ما لک نے فرمایا: اس نور سے مراد وہ حلاوت اور سرور ہے .... جو بندہ مومن کوحاصل ہوتا ہے .... (طبیۃ الادلیاء، مالک بن دینار، جلد 2 سفہ 359، مطبعۃ المعادہ معر)

تورات میں لکھے گئے 4 حروف

158 .... امام ابونعيم رحمه الله نے حليه ميں حضرت وہب بن مدبه رحمه الله

سے بیقول بیان کیا ہے کہ چار حروف ہیں .... جوتو رات میں لکھے ہوئے ہیں ....

(۱) جس نے مشاورت نہ کی وہ ندامت اٹھائے گا....

(۲) جس نے غنا کا اظہار کیاوہ ترجیح یا جائے گا....

(m) فقروا فلاس سرخ موت ہے....

(۴) جیسے تو کرے گاویہا ہی تیرے ساتھ کیا جائے گا....

(حلية الاولياء، وبهب بن منبه ، جلد 4 بصغحه 48 ، مطهعة السعادة معر)

## مالدار بننے كانسخه

159 .....امام احمداور ابونعیم رحمهما الله نے حضرت خیثمه رحمه الله سے بی تول

بیان کیا ہے کہ تورات میں لکھا ہواہے ....

اے ابن آ دم! میری عبادت کے لیے فارغ ہو تیرا دل غناسے بھر جائے گا.... اور تیرا دل غناسے بھر جائے گا.... اور تیر کے فقر کا از الہ ہوجائے گا.... اور اگر تو اس طرح نہیں کرے گا تو تیرا دل غم سے بھر جائے گا.... اور تیرا فقر دو نہیں ہوگا.... (اینا، نیٹر، بلد 4 مند 16-16)

امام احمد رحمہ اللہ نے الزمد میں نقل کیا ہے ....کہ مجھ تک پینجی ہے تو رات میں کھا ہوا ہے ....

اے ابن آ دم! ٹوٹا ہوا ٹکڑا (یعنی کھانے کا ٹکڑا) بختے کفایت کرے گا.... خرقہ ( کپڑے کاٹکڑا) مختبے ڈھانپ لے گا.... اور پھر مختبے پناہ دے گا....

( كتاب الزمد، صفحه 18 ، بيروت )

### توغصه میں مجھے یا در کھ! میں

## بهى غصه ميں تجھے يا در كھونگا

160 ....امام احدرحمه الله في حضرت وجيب المكى رحمه الله سے بيبيان

كياہے كه مجھ تك ية خرى بينجى ہے كه تورات ميں لكھا ہواہے ....

اے اس آدم! جب تو غصے میں ہوتو میر اذکر کر ..... اور جب میں غصے میں ہوا۔۔۔۔۔تو میں تیراذ ہر کروں گا..... اور میں تجھے ان کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا۔۔۔۔۔جنہیں میں ہلاک کروں گا..... اور جب تجھ برظلم کیا جائے ۔۔۔۔۔تو اپنے لیے میری نفرت برراضی ہوجا.... کیونکہ تیرے لیے میری نفرت اس سے بہتر ہے ..... جو تیری نفرت اپنے آپ کے لیے ہے....

یردوسی کے گناہ میں کون شریک ہے

161 ....امام احمد رحمه الله نے حضرت مالک بن وینار رحمه الله سے بی قول نقل کیا ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے وہ آ دمی جس کاعلم بڑھتا ہے ..... اس میں خوف اور اضطراب بھی بڑھتا ہے ..... اور فر مایا: تورات میں لکھا ہوا ہے وہ آ دمی جس کا پڑوی گناہ کاعمل کرتا ہو ..... اور وہ اسے منع نہ کر بے تو وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوگا .....

میرے بندہ میرارزق کھا کر میرے میری عبادت نہیں کرتا

162 .....امام احمد رحمه الله نے حضرت قادہ رحمه الله تعالى سے يہ قول

بیان کیا ہے کہ بے شک تورات میں لکھا ہوا ہے اے ابن آدم!

تو میری یاد دلاتا ہے.... اور خود مجھے بھلادیتا ہے.... تو میری طرف دعوت دیتا ہے اور خود مجھے سے بھا گتا ہے.... میں مجھے رزق دیتا ہوں اور

توعبادت میرے غیر کی کرتاہے....

حضرت عبداللہ اوران کے بیٹے نے ولید بن عمر رحمہما اللہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ مجھ تک پینجی ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے:

ا ابن آدم! اپنے ہاتھوں کورکت دے .... تیرے لیے رزق کا دروازہ

کھول دیا جائے گا.... اور میں جن کا موں کا تجھے تھم دیتا ہوں.... ان میں میری اطاعت کر.... پس میں بذات خودان امور کو بہتر جانتا ہوں جو تیری اصلاح کر سکتے ہیں....

## د نیاسے محبت کرنے والے پراللد کا غصہ

163 .... حضرت عبداللہ نے عقبہ بن زینب رحمہما اللہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ تو رات میں لکھا ہوا ہے تو ابن آ دم پر تو کل نہ کر .... کیونکہ ابن آ دم غافل ہے .... بلکہ تو اس حی (زندہ) پر تو کل کر جے موت نہیں آئے گی .... اور تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موی کلیم اللہ علیہ السلام کو موت آگئی تو اور کون ہے جسے موت نہیں آئے گی ....

امام احمد رحمد الله نے حضرت وہب بن معبد رحمد الله سے بي قول نقل كيا ہے كہ ميں في اس كتاب ميں پايا ہے ..... جوالله تعالى نے حضرت موئ عليه السلام پر نازل فرمائى كہ جوآ دمى د نيا سے محبت كرتا ہے الله تعالى اسے مبغوض جا نتا ہے .... اور جود نيا سے بغض ركھتا ہے .... الله اس سے محبت فرما تا ہے .... اور جود نيا كى عزت و تكريم كرتا ہے الله تعالى اسے رسوا كرديتا ہے .... اور جود نيا كوذليل وحقير جا نتا ہے .... الله تعالى اسے عزت و تكريم عطا كرتا ہے .... اور جود نيا كوذليل وحقير جا نتا ہے .... الله تعالى اسے عزت و تكريم عطا كرتا ہے ....

امام ابن ابی شیبه رحمه الله نے حضرت عروہ رحمه الله سے بیقول ذکر کیا ہے کہ مجھ تک خبر پینچی ہے کہ تو رات میں لکھا ہوا ہے: جیسے تم رحم کرتے ہوائی طرح تم پررحم کیا جائے گا.... (اینا بلد 5 مفر 25365)

## سكون دل كانسخه بذر بعدتورات

قول بیان کیا ہے ہم ہاں ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے یہ قول بیان کیا ہے ہم ہاں ذات کی جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو بھاڑ دیا ..... تو رات میں لکھا ہوا ہے اے ابن آ دم! اپنے رب سے ڈر ..... اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر ..... تو تیرے لیے تیری عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا ..... آسانی اور خوشحالی کو تیرے لیے آسان بنا دیا جائے گا ..... اور تنگی اور تنگی فی اور تنگی فی تیرے کے گا ..... آسانی اور خوشحالی کو تیرے لیے آسان بنا دیا جائے گا ..... اور تنگی فی تیرے کی اس میں اضافہ کر دیا جائے گا ..... آسانی اور خوشحالی کو تیرے کیے آسان بنا دیا جائے گا .....

### مضمون تورات! پر بیثانیوں سے

### نجات گناہوں سے بیخے میں

165 .... تہاری تو ہول کی جائے گردوں تعلی سے بیقول بیان کیا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے .... تقوی اختیار کر.... تو اس کے سبب نی جائے گا.... کونکہ بچاؤ (اور حفاظت) تقوی میں ہے تم رحم کرو.... تم پر رحم کیا جائے گا.... تم تو بہ کرو.... تم ہاری تو بہ قبول کی جائے گا....

حضرت فقیه علامه ثمر قندی سند کے حوالہ کے ساتھ، حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول کریم اللہ کو ارشاد فر ماتے ہوئے ساہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کو جو تختیاں منجا نب اللہ عطاکی گئی تھیں اُن میں دس باب تھے..... بہان مختی کامضمون بیتھا....

(۱) اے مویٰ! تم میرے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار نہ دینا.... میری

جانب سے بی تھم ہو چکا ہے کہ دوزخ کی آگ شرک کرنے والے لوگوں کو ضرور جلائیں گی ....

(۲) یہ کہتم میرا اور اپنے مال باپ کاشکر بجالاتے رہو.... میں تم کو ہلاکتوں اور بربادی سے محفوظ رکھوں گا.... اور تم لوگوں کی زندگی میں برکت عطا کروں گا.... اس کے بعداس زندگی سے بھی زیادہ عمدہ اور اعلیٰ زندگی دوں گا....

(۳) بھی کسی بھی نفس کو نہ تل کرنا کہ جس کا قتل میں نے حرام قرار دیا ہے ۔.... کہ زمین اپنی تمام وسعقوں اور گنجائشوں کے باوجود اور آسان اپنے کناروں کے ساتھ تم پر تنگ پڑجائیں ..... اور تم کومیری ناراضگی میں مبتلا ہوکر جہنم رسید ہوتا ہوگا .....

(۳) میرے نام کی جھوٹی قتم نہ کھانا.... اور نہ ہی کسی گناہ کے موقعہ پرکوئی قتم کھانا کہ میں اس قتم کے شخص کو پا کیزگی اور طہارت نہیں بخشا.... اس فتم کھانا کہ میں اس قتم کے شخص کو پا کیزگی اور طہارت نہیں بخشا.... اس لے کہ حسد کرنے والاشخص میری نعمت کا دشمن اور مخالف ہے .... اور وہ میری اس تقسیم کا میرے فیصلہ کو تسلیم کرنے والانہیں ہے .... گویا وہ میری اس تقسیم کا مخالف ہے کہ جو میں نے اپنے بندوں میں کی ہے .... مجھ سے ایسے شخص کو کسی قتم کا تعلق نہیں ہے ۔... مجھ سے ایسے شخص کو کسی قتم کا تعلق نہیں ہے ۔... مجھ سے ایسے شخص کو کسی قتم کا تعلق نہیں ہے ۔... مجھ سے ایسے شخص کو کسی قتم کا تعلق نہیں ہے ۔... مجھ سے ایسے شخص کو کسی قتم کا تعلق نہیں ہے ۔... مجھ سے ایسے شخص کو کسی قتم کا تعلق نہیں ہے ۔... میں کی ہے ۔... مجھ سے ایسے شخص کو کسی قتم کا تعلق نہیں ہے ۔... میں کی ہے ۔.. میں کو کسی قتم کا تعلق نہیں ہے ۔۔ دو میں کی ہے ۔.. میں کو کسی قتم کا تعلق نہیں ہے ۔.. میں کی ہے ۔.. میں کی ہے ۔.. میں کی ہے ۔.. میں کی ہے ۔ دو میں کی ہے ۔.. میں کا تعلق نہیں ہے ۔۔۔ دو میں کا تعلق نہیں ہے ۔۔۔ دو میں کی ہے ۔۔۔ دو میں کی ہے ۔۔۔ دو میں کا تعلق نہیں ہے ۔۔۔ دو میں کا تعلق نہیں ہے ۔۔۔ دو میں کی ہے ۔۔۔ دو میں کا تعلق نہیں ہے ۔۔۔ دو میں کا تعلق نہیں ہے ۔۔۔ دو میں کی ہے ۔۔۔ دو میں کا تعلق نہیں ہے ۔۔۔ دو میں کی ہے ۔۔۔

(۲) اوراس چیزی شہادت ہرگز نہ دینا جو کہ تمہارے کانوں کو یا دنہیں ہے۔۔۔۔۔ تمہاری عقل میں محفوظ نہیں ۔۔۔۔ اور قلب کو اس پر اعتاد اور مجروسہیں ہے۔۔۔۔ میں قیامت کے روز گواہوں کو ۔۔۔۔ ان کی شہادت کی وجہ سے کھڑا کروں گا ۔۔۔۔ کی وجہ سے کھڑا کروں گا ۔۔۔۔ کی وجہ سے کھڑا کروں گا ۔۔۔۔

(4)چورى نەكرنا....

(A) بھی زنانہ کرنا .... فاص طور سے اپنے پڑوی کی بیوی سے کہ میں بچھ سے اپنا رخ پھیرلوں گا .... اور تم پر آسانوں کے درواز بے بند کردوں گا .... اور دوسروں کے لیے وہ ہی چیز پیند کرو جو کہ اپنے واسطے پیند کرتے ہو ....

(۹) اورغیراللہ کے واسطے کوئی جانور ذرج نہ کرنا.... اس لیے کہ میں وہ ہی قربانی پیند کرتا ہوں کہ جس پر میرا نام لیا گیا ہے.... اور وہ صرف اور صرف میری خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے ہے....

(۱۰) اور میری عبادت کے لیے ہفتہ کا دن مخصوص کر.... اور اپنے گھر والوں کے واسطے بھی میرے واسطے وقت نکال.... اور اپنے تمام گھر والوں کے لیے بھی اس کا حکم کرفر مان نبوی ایک ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہفتہ کا روز حضرت موی علیہ السلام کے واسطے بنایا.... اور ہم لوگوں کے واسطے عید کے طور پر جمعہ کے روز کو منتخب فرمایا.... (حوالہ عبد النائلين)

#### حجوثی فتم کھانے والے کے اعمال مردود ہیں:

امام ابن حاتم رحمہ اللہ نے حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ سے بیقول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھا:

اے موی! میرے بارے میں جھوٹی قسم نہ اٹھا نا.... کیونکہ جومیرے بارے میں جھوٹی قسم الیما تا ہے میں اس کے مل کو پاکنہیں کرتا....



#### جبتم گناه كرتے موتوميں لعنت بھيجا مون:

امام عبد بن حمید، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے بیان کیا ہے .....کہ حضرت وہب بن مدیہ نے .....

> "و كتبنا له فى الالواح من كل شئى" كى تفسير ميں كہاكراللہ تعالى نے آپ كے ليے لكھا:

میری عبادت کرو.... اور اہل آسان اور اہل زمین میں سے کسی شے کو بھی میرے سے تھو شریک نہ تھم راؤ ..... کیونکہ جب میرے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم راؤ ..... کیونکہ جب میرے ساتھ کسی کوشریک تھم رایا جائے تو میں غضب ناک ہوتا ہوں .... اور جب میں غضب میں ہوتا ہوں قب سے چوشی نسل تک کو ہوتا ہوں تھی جا بھی اور میری لعنت اولاد کی جانب سے چوشی نسل تک کو یالتی ہے .....

اور جب میری اطاعت وفر ما نبردای کی جائے تو میں راضی ہوتا ہوں.... اور جب میں راضی ہوتا ہوں اسلامت کے بعد میں راضی ہوتا ہوں تو برکت ایک امت کے بعد دوسری امت تک کو پہنچتی ہے .... اور تم میرے نام کے ساتھ جھوٹی قتم نہ کھاؤ..... کیونکہ میرے نام کے ساتھ جھوٹی قتم نہ کھاؤ..... کیونکہ میرے نام کے ساتھ جوجھوٹی قتم کھا تا ہے میں اس کے مل کو پاکنہیں کرتا....

#### گناه بر چیز کانور چھیانے کا اعلان:

امام ابوالشیخ اوربیمی رحمهما الله نے شعب الایمان میں حضرت ابوحزرہ القاص سے بیان کیا ہے کہ وہ دس آیات جو الله تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کے لیے تختیوں میں کھیں ..... وہ یہ ہیں کہ میری عبادت کرو.... میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کھمراؤ.... میرے نام کے ساتھ جھوٹی فتم نہ کھاؤ.... کیونکہ جو میرے نام کے ساتھ

تذكرهٔ موسى النبخ ين 265

جھوٹی شم کھا تا ہے میں اسے پاکیزگی اور طہارت عطانہیں کرتا..... میر ااور اپنے والدین کا شکر ادا کرو.... میں تہارے لیے تہاری موت کومؤخر کردوں گا.... اور مصنوعی دوسی کرنے والے سے تہمیں بچاؤں گا.... نہ چوری کرو.... اور نہ زنا کا ارتکاب کرو.... ورنہ میں تم سے اپنے چہرے کا نور چھپالوں گا.... اور تہہاری دعا کے لیے میرے آسانوں کے دروازے بند کردیئے جائیں گے....

اپ پڑوی کی بیوی کے ساتھ خیانت اور دھوکہ نہ کرو.... لوگوں کے لیے وہی پند
کرو جو اپنے لیے پند کرتے ہو .... اور الی چیز کے بارے شہادت نہ
دو.... جو چیز تہمیں یا دنہ ہو .... اس لئے کہ میں گوا ہوں کو شہادت کی بناء پر کھڑا کروں
گا.... اور پھر شہادت کے بارے ان سے سوال کروں گا.... اور میر سے سواکسی کے لیے
ذریح نہ کرو... کیونکہ اہل زمین کی کوئی قربانی میری طرف بلند نہیں ہوتی .... گروہی
جس پر میرانام ذکر کیا جائے .... (شعب الایمان ،جلد 4 مغر 222 (4858) ،دارائت العلمہ بردے)

امام علامہ بیہ فی رحمہ اللہ نے حضرت عطاء رحمہ اللہ سے بیقول بیان کیا ہے کہ مجھ تک بیخر پہنچی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام پر جو نازل فرمایا اس میں یہ بھی ہے کہ تم اہل ہوا (خوا ہش نفس کی پرستش کرنے والے) کی مجالست اختیار نہ کرو.... ور نہ وہ تم اہل ہوا (خوا ہش نفس کی پرستش کرنے والے) کی مجالست اختیار نہ کرو.... ور نہ وہ تم ہارے دل میں وہ بچھ ڈال دیں گے .... جواس میں نہیں ....

(ايينا، جلد7 م فحه 60 (9462)

أساني فرشته كااعلان

مدہ سے محرت وہب بن مدہ سے محرق کی نے نوادر الاصول میں حضرت وہب بن مدہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے ہم نے تہمیں شوق دلایا.... اور تم مشاق نہیں ہوئے .... ہم تمہاری طرف مائل ہوئے اور تم روئے نہیں ....

خبر در! ہررات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ آسان سے ندادیتا ہے:
اے قل کرنے والو! تنہیں بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے ایسی تلوار ہے جو بھی کند نہیں ہوگی ۔۔۔۔ اور وہ جہنم کی آگ ہے ۔۔۔۔ چالیس برس کے لوگ اس کھیتی کی مثل ہیں ۔۔۔۔ جسے ہم نے کا ہے دیا ہے ۔۔۔۔۔ کی مثل ہیں ۔۔۔۔ جسے ہم نے کا ہے دیا ہے ۔۔۔۔۔

خبردارسنو! قیامت تمهار حقریب آچکی ہے.... پس اپنی احتیاط کولازم پکڑو....

وسامري كانام بهي دموسي تها:

167 .... (ان شامری 'جس نے بی اسرائیل کو بچھڑ ہے کی پوجا پر لگادیا تھا جس کا ذکر آگے آئے گا.... (ان شاء اللہ) اس کا نام بھی ''مویٰ 'تھا.... سامری کے نام ونسب اور جائے سکونت کے بارے میں اقوال مختلف ہیں .... سب سے زیادہ رائح قول یہی ہے کہ اس کا نام موئی اور اس کے باپ کا نام ظفر تھا.... اور بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ سامرہ سے تھا.... اس قبیلہ کی مناسبت سے اس کی جائے سکونت کا نام بھی ''سامرہ ' ہوا.... اس کو سامرہ سے تھا.... اس قبیلہ کی مناسبت سے اس کی جائے سکونت کا نام بھی فود ' سامرہ ' ہوا.... اس کے اس کو سامری کہتے ہیں .... شخص خود جائے سکونت کا نام بھی ''سامرہ ' ہوا.... اس کے اس کو سامری کہتے ہیں .... شخص خود جائے سکونت کا نام بھی آئے اس کو سامری کہتے ہیں .... شخص خود جائے سکونت کا نام بھی ''سامرہ ' ہوا .... اس کے اس کو سامری کہتے ہیں .... شخص خود جائے سکونت کا نام بھی ''سامرہ ' ہوا .... اس کے تمام لوگ گائے کی پرستش کیا کرتے اور اس کا سارا قبیلہ بلکہ اطراف وجوانب کے تمام لوگ گائے کی پرستش کیا کرتے ۔

سے .... بیسامری اس زمانے میں پیدا ہوا جب کہ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہراڑ کے کو ذریح کرادیتا تھا.... جب بیہ پیدا ہوا .... تو اس کی ماں نے اسے پہاڑ کے غار میں چھپادیا.... بنی اسرائیل کے اس قتم کے بچوں کی تربیت کے لئے بھی حضرت جرائیل امین کواللہ تعالی نے مقرر فرمایا تھا.... اس موئی بن ظفر یعنی سامری کی تربیت کے لئے بھی حضرت جرائیل متعین تھے.... وہ اس کے غار میں تشریف تربیت کے لئے بھی حضرت جرائیل متعین تھے.... وہ اس کے غار میں تشریف لاتے.... اور اس کا اپنا ہاتھ اس کے منہ میں وے دیتے.... جس سے وہ دود واور شہد چوستار ہتا....

بعض علاء نے لکھا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام خود اپنی انگلیاں اس کے منہ میں دیتے تھے .... جس سے وہ دود ھاور شہد چوستا ہے ....

صاحب روح المعانى نے اس من میں دوشعر بھی نقل کئے ہیں:
اذا المرء لم یخلق سیعد اتحیرت
عقول مربیه و خاب الموئل
فموسی الذی رباہ جبریل کافر
وموسی الذی رباہ فرعون مرسل

جب آدمی اصل خلقت میں سعادت سے محروم ہوتو اس کی تربیت کر نیوالوں کے دماغ جیرت زدہ اور اس سے بہتری کی امیدر کھنے والے خائب وخاسر ہوکر رہ جاتے ہیں ..... وہ موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل امین علیہ السلام نے کی کافر ہوا.... اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کی پرورش فرعون نے کی ..... اللہ تعالیٰ کا رسول (فرستادہ ، بھیجا ہوا) ہے .....

"سامرى" حضرت موى عليه السلام بربظا هرايمان لا يامگر بيكامنا فق تها....

#### سامری کے کرتوت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوطور پر بھی معلوم ہو گیا تھا:

امام ابن مردویہ نے حضرت وہب بن مالک سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ایستانہ نے فرمایا:

الله تعالیٰ نے جب حضرت مولیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے وعدہ فر مایا تو حضرت مولیٰ علیہ السلام مقررہ وقت یرنکل پڑے .....

حفرت مویٰ علیه السلام اپنے رب سے ہم کلام تھے تو پیچھے سے ایک آ واز سنی ....

عرض کی النی ! میں آپنے بیچھے سے آواز سن رہا ہوں؟....

فرمایا: شاید تیری قوم ممراه موگئ ہے .... عرض کی البی! اس کوس نے ممراه کیا

ے: ....

فرمایا سامری نے....

حضرت موی علیه السلام نے یو چھا: اس نے انہیں کیسے گمراہ کیا ہے؟....

فرمایا: اس نے اس کے لیے ایک گائے کے بچھڑے کا ڈھانچہ تیار کیا ہے.... جو

گائے کی طرح ڈکارتا ہے....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہٰی! اس سامری نے ان کے بچھڑے کا ڈ ھانچہ تیار کیا تواس میں روح کس نے بچونکی ..... حتیٰ کہوہ ڈ کارنے لگا؟....

فرمایا: اےموسیٰ! میں نے اس میں روح پھونکی ہے....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: تیری عزت کی شم! تیرے علاوہ کسی نے میری قوم کو گمراہ ہیں کیا....

اللَّهُ مَّا لَى نِے فرمایا: تونے سچ کہائے...

عرض کی: اے حکیم الحکما! کسی حکیم کے لیے مناسب نہیں کہ جو جھے سے زیادہ محکم

....97

امام ابن جریر نے اپنی تہذیب میں حضرت راشد بن سعد سے روایت کیا ہے فرماتے ن

جب حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے.... اور اپنی قوم سے چالیس را توں کا وعدہ کر کے آئے تھے....

الله تعالی نے فرمایا: اے مولی! تیری قوم تیرے بعد فتنہ میں مبتلا ہوگئ ہے....

حضرت موی علیه السلام نے عرض کی: یارب! کیسے فتنہ میں مبتلا ہوگئے؟..... عالا نکہ میں نے انہیں سمندر سے نجات بخشی ..... میں فرا میان میں نے ان پر کرم فر مایا؟....

فرمایا: اےمویٰ! انہوں نے آپ کے بعد بچھڑے کا ایک ڈھانچہ بنایا جو گائے کی طرح ڈ کارتا ہے....

حضرت موی علیہ السلام نے عرض کی: یارب! تونے انہیں گمراہ کیا.... اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موی ! اے نبیوں کی اصل! اے ابولحکام! میں نے اس کی محبت ان کے دلوں میں دیکھی تو میں نے پھران کو بیددے دیا....

سونے کا بچھڑااوراس کی پرستش

168 من الله تعالى نے گوساله كى پرستش كا سبب بيہ ہوا كه الله تعالى نے حضرت موى عليه السلام كے لئے تيس يوم كى مدت معين كى تھى ..... پھراس كى تحميل كے لئے دس دن كا اور اضا فه فرمایا:

چنانچہ جب حضرت مولیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو دریائے قلزم عبور کرکے آگے لے کر بڑھے تو ان کا گزرایک ایسی

قوم پر ہوا.... جو گائے کی شکل کے بتوں کی پوجا کرر ہے تھے....

ابن جرت کہتے ہیں کہ یہ گوسالہ پرت کا نقطہ آغاز ہے .... یدد مکھ کربی اسرائیل نے حضرت موی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمار ہے لئے بھی ایسے ہی بت بنوادیں .... تاکہ ہم لوگ بھی ان کی طرح پرستش کیا کریں .... اس درخواست سے ان کا منشاء عقیدہ وحدانیت میں کمزوری یا شک نہیں تھا .... کیونکہ بیلوگ تعلیم سے نابلد سے .... اور بید درخواست ای شدت جہل کا نتیجہ تھی .... جسیا کہ ارشاد خداوندی ہے ....

''انکم قوم تجهلون'' ''یے شکتم ایک جاہل قوم ہو''

قیام مصر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہار ہے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعدتم کوایک الیسی کتاب دے گا.... چنانچہ جب جس میں تمہارے لئے دینی دنیوی معاملات کے لئے دستورالعمل ہوگا.... چنانچہ جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم وستم سے نجات مل گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کتاب یعنی تو رات کے لئے درخواست کی .....

الله تعالی نے آپ کوئیس دن کے روزے رکھنے کا تھم فرمایا.... جب آپ تیس روزے رکھ کر فارغ ہوئے تو آپ کو اپنے منہ کی بد بونا گوار معلوم ہوئی تو آپ نے مسواک کرلی....یاکسی درخت کی چھال بی لی....

ملائکہ نے کہا: کہ آپ کے منہ سے جو مشک کی خوشبو آتی تھی وہ آپ نے مسواک کرکے ختم کردی .... الہذا آپ نے دس یوم کے روز ہے اور رکھے .... اس دس یوم کے اضافہ کی مدت میں گوسالہ پرستی کاظہور ہوا .... جس کا بانی سامری تھا .... (حوالہ حیات الحجوان)

سونے کی گائے کا بت بنانے والا اللہ کی عذاب میں

169 .... بعض مفسرین کا کرائے ۔... بی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنارتھا.... اور بی قبیلہ گائے کہنا ہے کہ سامری جادوگر تھا.... بی قبیلہ سامرہ کی طرف منسوب تھا.... اور بی قبیلہ گائے کی شکل کے بت کا بجاری تھا.... سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا.... تو ان کے ساتھ بظاہر یہ بھی مسلمان ہوگیا.... گردل میں گائے کی بوجا کی محبت رکھتا تھا.... چنا نچہ جب بنی اسرائیل دریاسے پار ہوئے .... اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کود کھے کر حضرت موئی علیہ السلام سے اپنے لئے بھی ایک بت کی طرح کا خدا بنانے کی درخواست کی .... اور حضرت موئی علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے .... تو سامری موقعہ کی تلاش میں رہے گئا....

چنانچ حضرت موی علیہ السلام تورات لانے کے لئے کوہ طور پر تشریف لے گئے ۔... تو موقعہ پاکرسامری نے بہت سازیور پھلاکرسونا جمع کیا.....اس سونے کوجمع کرنے کے لئے سامری نے بنی اسرائیل سے کہا: جس قدرسونا ہے وہ لے آؤ..... پھر سامری نے سونے کو پھلاکراس سے سونے کی گائے کا بتلا تیار کیا....

اور پھراس نے پچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈالی.... تو وہ گائے کے بچھڑے کی طرح ہو لنے لگا.... اوراس میں جان پیدا ہوگئ.... سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچھڑے کی پرستش شروع کرادی.... اور بنی اسرائیل اس بچھڑے کے بجاری بن گھڑے کے بجاری بن

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا بیرحال دیکھر کر برے غصے میں آئے .... اور سامری سے دریا فت فرمایا کہ اے سامری! بیرتونے کیا کیا؟.....

سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جرائیل کو گھوڑ ہے پر سوار دیکھا تھا.... اور مین نے دیکھا کہ جرائیل کے گھوڑ ہے کے قدم جس جگہ پر پڑتے ہیں وہاں سبزہ اُگ آتا ہے.... میں نے اس گھوڑ ہے کے قدم کی جگہ سے پچھ فاک اٹھا لی.... اوروہ فاک میں نے بچھڑ ہے کے بت میں ڈال دی.... تو یہ زندہ ہوگیا ہے .... اور جھے یہی بات اچھی گئی ہے .... میں نے جو پچھ کیا ہے اچھا کیا ہے .... معن نے جو پچھ کیا ہے اچھا کیا ہے ....

اچھاتو جادور ہوجا....اب اس دنیا میں تیری سزایہ ہے کہ تو ہرایک سے یہ کہے گا کہ مجھے چھونہ جانا.... یعنی تیرا براحال ہوجائے گا.... کہتو کسی شخص کواپنے قریب نہ آنے

وےگا....

چنانچه واقعی اس کا میرحال ہوگیا کہ جوکوئی اس سے جھوجاتا تو اس جھونے والے کواور سامری کو بھی بڑی شدت کا بخار ہوجاتا .... اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی .... اس لئے سامری خود ہی جیخ جیخ کرلوگوں سے کہتا بھرتا کہ میر بے ساتھ کوئی نہ گئے .... اور لوگ بھی اس سے اجتناب کر بے اس سے لگ کر بخار میں مبتلانہ ہوجا کیں .... اس عداب و نیا میں گرفتار ہوکر سامری بالکل تنہارہ گیا .... اور جنگل کو چلا گیا .... اور بڑاذ کیل موکر مرا .... ورج البیان میں ۱۹۵۹ میں ۱۹۵۹ میں ۱۹۵۹ میں ۱۹۵۹ کیا .... اور بڑاذ کیل موکر مرا ....

حاکم نے متدرک میں لکھا ہے کہ حفرت موی علیہ السلام اس بچھڑ ہے کی طرف متوجہ ہوئے .... اور اس کے اوپر ایک رندار کھ کراسے چھیل دیا .... اور وہ اس وقت نہر کے کنار سے پر سے (اس کی چھیلن ساری پانی میں گئی) ..... چنا نچہ بچھڑ ہے کے بجاریوں میں سے جس نے بھی اس نہر کا پانی بیا تو اس کا چہرہ سونے کی طرح بیلا ہوگیا .... اب انہوں نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا کہ ہماری تو بہ کیا ہے؟ .....

www.besturdubooks.net

چنانچہ انہوں نے جھریاں اٹھا ئیں.... اور کسی نے اپنے باپ بھائی کوئل کرنا شروع کردیا.... اور کسی کوئی کہ کس نے کس کوئل کیا ہے؟.... یہاں تک کہ ان میں سے ستر ہزارا فراوئل ہوئے....

پھراللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کو بذر بعہ وی حکم فرمایا: کہ انہیں حکم دیں کہ ہاتھ اٹھالیں ۔... ہور جو ہاتھ رہے گئے میں نے ان کی مغفرت کردی .... اور جو ہاتی رہ گئے انکی تو بہ قبول کرلی .... (حالدا خرجالا کم فی المعدر کے ۱۳۱۲/۔)

سامری جادوگرنے جبرائیل کود مکھلیا

جب سامری نے اسے سمندر میں دیکھا تو پہچان گیا.... اس نے جرائیل کے گھوڑے کے نثان قدم سے مٹی مٹی کی جر .... حضرت ابن عباس فرماتے ہیں:
گھوڑے کے سان قدم سے مٹی مٹی کی جر .... اور سامری کے دل میں یہ بات گھوڑے کے سے اس نے مٹی لی تھی .... اور سامری کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ تو اس مٹی کو جس چیز پر ڈالے گا.... اور پھر تو اسے کن (ہوجا) کہ تو وہ ہوجائے گی... سامری کے یاس وہ مٹی تھی حتی کہ وہ دریا سے تجاوز کر گیا.... جب

حضرت موی علیه السلام اور بنواسرائیل دریا ہے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کردیا....

حضرت موی علیالسلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا تھاتم بیرے پیچے میری قوم میں رہو ..... اور اصلاح کرتے رہو ..... اور مضدین کے راستہ کی بیروی نہ کرو ..... حضرت موی علیہ السلام خود اپنے رب کی بارگاہ میں مقررہ جگہ اور مقررہ وقت میں پہنچ گئے ..... بی اسرائیل کے پاس آل فرعون کے زیورات تھے تو وہ گویا گناہ سے بچنا چاہتے تھے ..... انہوں نے وہ زیور نکالے تا کہ آئیس آگ آئے اور کھا جائے .... جب انہوں نے وہ زیورات جمع کے تو سامری نے مٹی سے اشارہ کیا ..... اور ان زیورات پر مئی ڈال دی ..... اور کہا تو ایسا بچھڑے کا ڈھانچہ بن جا ..... جس میں گائے کی طرح مئی ڈال دی ..... اور کہا تو ایسا بچھڑے کا ڈھانچہ بن جا ..... جس میں گائے کی طرح اس کے منہ سے نکل جاتی سے اس طرح اس سے آواز سنی جاتی تھی ..... اس نے بی اس اس کے منہ سے نکل جاتی .... اس طرح اس سے آواز سنی جاتی تھی ..... اس نے بی اسرائیل سے کہاری تمہارا خدا ہے .... اور حضرت موی گا کا خدا ہے .... پس وہ اس پر جم اسرائیل سے کہاری تمہارا خدا ہے .... اور حضرت موی گا کا خدا ہے .... پس وہ اس پر جم اسرائیل سے کہاری تمہارا خدا ہے .... اور حضرت موی گا کا خدا ہے .... پس وہ اس پر جم اسرائیل سے کہاری تمہارا خدا ہے .... اور اس کی عیادت تشروع کردی .....

حفرت ہارون علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم! تم اس کے ذریعے آز مائش میں مبتلا کیے گئے ہو..... تم میری اتباع کرو.... اور میرے کم کی پیروی کرو....

انہوں نے کہا: ہم تو اسی پر جے رہیں گے .... حتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف لوٹ کرآ جا کیں ....

تغییرطبری)



با تنیں کرنے والاسونے کا بچھڑا

171 .... علامه دميريٌ نے لکھا ہے كہ بعض كا قول ہے كہ بير گوسالہ سونے كا

ایک قالب تھا.... اوراس میں روح نہیں تھی .... البتہ اس سے ایک آواز آتی تھی .... بعض کا قول ہے کہ یہ گوسالہ صرف ایک مرتبہ بولا تھا .... اور جب بیہ بولا تھا تو پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں لگ گئی ..... اور وجدو سرور میں اس کے اردگر درقص کرنے گئے .....

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ گوسالہ ایک مرتبہ بیں بلکہ کثرت سے بولتار ہتا تھا..... اور جب یہ بولتا تھالوگ اس کوسجدہ کرتے تھے..... اور جب بیہ خاموش ہوجا تا تو بیلوگ سجدہ سے سراٹھا لیتے تھے....

وہب ِّفر ماتے ہیں کہ اس گوسالہ سے آواز تو آئی تھی ..... مگر اس میں حرکت نہیں تھی ..... مگر اس میں حرکت نہیں تھی ..... سدی کا قول ہے کہ بیہ گوسالہ بولتا اور چلتا تھا .....

" جد" بدن انسانی کو کہتے ہیں .... اور اجسام مغتذ ہیں سے کی کے اس کے علاوہ جد نہیں کہا گیا .... بھی بھی جنات کے لئے بھی جسد کا استعال ہوتا ہے .... بھی بھی جنات کے لئے بھی جسد کا استعال ہوتا ہے .... بی بنی اسرائیل کا گوسالہ ایک قالب تھا .... جو آواز کرتا تھا .... جیسا کہ گزر چکا .... ہو آواز کرتا تھا .... جو آواز کرتا تھا .... جیسا کہ گزر چکا .... بیا تھا ۔.. اللہ کے قول 'واشر بوا فسی قلوب ہم اللہ بیا تھا ۔.. اللہ کے قول 'واشر بوا فسی قلوب ہم گوسالہ کی محبت شدت کے ساتھ بیوست اور جا گزیں ہوگئ تھی ....



## بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پرستش کتنے دن کی؟

172 .... بن اسرائيل نے گوساله كى برستش كل چاليس يوم كى تھى ....

جس کی پاداش میں وہ جالیس سال تک میدان تیہ میں مبتلائے عذاب رہے .... اللہ تعالیٰ نے ایک بور فرمایا .... اور اس تعالیٰ نے ایک بوم کے مقابلہ میں ایک سال ان کی سزا کے لئے تجویز فرمایا .... اور اس طرح جالیس سال قرار دیئے گئے ....

منصور دیلمی نے ''مسند فردوس'' میں حضرت خذیفہ بن الیمان کی بیر وایت نقل کی ....

"نی کریم تلاقیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہرامت کے لئے ایک گوسالہ ہے..... اوراس امت کا گوسالہ دینارودرہم ہے....."

ججت الاسلام امام غزالی رحمة الله علیه کا قول ہے کہ قوم موٹی لیعنی بنی اسرائیل کے گوسالہ کی ساخت سونے اور جایاندی کے ڈیورات کی تھی .... (حوالہ الحوالی)

### فرعون كس كوبوجتاتها؟:

حضرت عباس فرماتے ہیں کہ فرعون گائے کی عبادت کرتا تھا.... ای وجہ سے سامری نے بچھڑ ابناما تھا.... (بنوی ۱۸۹۰)

فرعون نے کتنے سال حکومت کی .... اور اس کی عمر کل کتنی ہوئی؟.... فرعونے چارسوسال حکومت کی .... اور کل عمر چھسو بیس سال ہوئی ....

(معالم التزيل ص١٩٠)

سامری نے بچھڑا کتنے دنوں میں بٹا کر تیار کیا تھا؟.... تین دن میں بنا کر تیار کیا تھا....



### سونے کے بچھڑ ہے کو گویائی حضرت ہارون کی دعاہے ملی تھی:

امام ابن ابی حاتم حضرت ابن عباسؓ ہے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام سامری کے پاس سے گزرے تووہ بچھڑ اتراش رہاتھا....

آپ نے پوچھاکیاکررہاہے؟....

سامری نے کہا جونقصان نہ دے گی .... اور نہ نفع دے گی ....

حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا: اے اللہ! اس کے دل کی خواہش پوری دے....

حضرت ہارون علیہ السلام چلے گئے ..... تو سامری نے بید عامانگی:

اے اللہ! میں تبچھ سے سوال کرتا ہوں کہ بیرگائے کی طرح ڈکار لے ..... پس وہ بیچھڑے کا ڈھانچہ ڈکارتا تو وہ سارے اس کے سامنے سجدہ میں گر گئے ..... جب وہ دکارتا تو وہ سارے اس کے سامنے سجدہ میں گر گئے ..... جب وہ دکارتا تو وہ سراٹھا لیتے .....

### سونے کے بچھڑے نے بنی اسرائیل کوفرقوں میں بانٹ دیا:

ایک بچھڑانما بنایا جواندر سے کھوکھلاتھا....اس میں روح نہیں تھی ....اس کے لیے ڈکار تاتھا....

ابن عباس نے فرمایا: اللہ کی تشم! اس کی آواز نہیں تھی ..... لیکن ہوااس کی دبر (پچھلا حصہ) سے داخل ہوتی تھی ..... اور منہ سے نکل جاتی تھی ..... اس وجہ سے آواز پیدا ہوتی تھی ..... بنواسرائیل کئی فرقوں میں بٹ گئے .....

ایک فرقہ نے کہا: اے سامری! یہ کیا ہے تو ہی اسے بہتر جانتا ہے؟.... اس نے کہا: بیتمہارا خدا ہے.... لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے انہوں نے کہا: ہم حضرت موی علیہ السلام کے واپس تشریف لانے تک اسے نہیں حضرت موی علیہ السلام کے واپس تشریف لانے تک اسے نہیں حصلاتے ..... اگر تو یہ جارا رب ہوگا تو ہم نے جب سے اسے دیکھا ہے ہم نے اسے ضائع نہیں کیا ..... اور ہم نے اس کونہیں چھوڑا ..... اگر بیہ ہمارا رب نہیں ہے تو ہم موی علیہ السلام کے قول کی امتباع کریں گے .....

ایک گروہ نے کہا: پہشیطان کا ممل ہے .... بیہ مارار بنہیں ہے .... ہم نہ تواس کی تصدیق کرتے ہیں .... اور نہ ہم اس پرایمان لاتے ہیں .... ایک گروہ کے دلوں میں اس بچھڑ ہے کی محبت رچ بس گئی .... اس سامری کی باتوں کی وجہ سے جواس نے بچھڑ ہے کی تعریف وتو صیف میں کہی تھیں .... اس گروہ نے اللہ تعالیٰ کی تو حیداور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تکذیب کا اعلان کرویا ....

حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم! تم اس پچھڑے کے ذریعے فتنہ میں مبتلا کیے گئے ہو....

بے شک تمہاراربر من ہے ۔۔۔۔ تمہارارب اس طرح کانہیں ہے ۔۔۔۔
انہوں نے کہا: حضرت موی علیہ السلام کو کیا ہوا کہ انہوں نے ہم سے میں راتوں کا وعدہ کیا تھا۔۔۔۔ پھرانہوں نے وعدہ خلافی کی ہے ۔۔۔۔۔ یہ چالیس را تیں گزر چکی ہیں۔۔۔۔
ان کے نادان لوگوں نے کہا: حضرت موی علیہ السلام اپنارب تلاش کرر ہے ہیں۔۔۔۔
انہیں اپنے رب کے پانے میں غلطی ہوگئ ہے ۔۔۔۔۔ حضرت موی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حضرت نرف کلام بخشا۔۔۔۔ اور راز ونیاز کی باتیں ہوئیں۔۔۔۔ اور اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کو وہ سب کچھ بتادیا جو ان کے چلے جانے کے بعد ان کی قوم نے کیا تھا۔۔۔۔ حضرت موی علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غضب ناک اور افسوس ناک حالت میں لوٹے ۔۔۔۔۔ تب نے انہیں اس کلام سے تعبیہ فرمائی جوقر آن نے ذکر کیا ہے ۔۔۔۔۔ میں لوٹے ۔۔۔۔۔ آپ نے انہیں اس کلام سے تعبیہ فرمائی جوقر آن نے ذکر کیا ہے ۔۔۔۔۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں نیچے ڈال دیں....اوراپنے بھائی کے سرکو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا.... پھراپنے بھائی سے معذرت کی.... اور اپنے رب سے استغفار کیا.... پھرآپ سامری کی طرف متوجہ ہوئے....

فرمایا: تجھے بیمل کرنے پرکس چیز نے برا مگیختہ کیا؟....

اس نے کہا: میں نے رسول کے نشان سے مٹی بھری .... میں بہچان گیا تھا اور تم پر بیہ پوشیدہ رہی .... بھر میں نے میرے لیے پوشیدہ رہی .... بھر میں نے میرے لیے مزین کردکھایا....

آپ نے فرمایا: جازندگی مجرتولامساس (مجھے کوئی نہ چھوٹے) کہتارہے گا....اگر وہ بچھڑا خدا ہوتا تو سامری اس حالت تک نہ پہنچتا.... بنواسرائیل نے آزمائش کا یقین کرلیا....اور شک کرنے گئے ..... وہ لوگ جن کی رائے حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے کے موافق تھی ....

انہوں نے کہا: اےمویٰ! اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ ہمارے لیے تو بہ کا دروازہ کھول دے ۔۔۔۔ ہم تو بہ کریں گے ۔۔۔۔ اور اپنی گزشتہ کو تا ہیوں کومٹانے کی کوشش کریں گے ۔۔۔۔۔

حضرت موی علیہ السلام نے اپنی قوم سے ستر آ دمی منتخب فرمائے .... یہ بنی اسرائیل کے نیکو کارا فراد تھے .... اورانہوں نے بچھڑے کوشریک نہیں بنایا تھا ....

حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ستر آ دمیوں کو لے کر چلے تا کہ اپنے رب سے تو بہ کا سوال کریں .... زمین ان ستر آ دمیوں کے ساتھ لرز نے گئی .... حضرت موسیٰ علیہ السلام کواپی قوم سے حیامحسوس ہوئی .... جب ان کے ساتھ ذلز لے کاعمل ہور ہاتھا .... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے پروردگار! اگر تو چا ہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کردیتا .... کیا تو جمیں ہلاک کرتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے جو نا دا نوں

نے کیا.... اور ان میں سے پچھالیے لوگ تھے جن کے دل بچھڑے کی محبت سے مخمور تھے جن کے دل بچھڑے کی محبت سے مخمور تھے .... اور اس پرایمان لائے تھے .... ای وجہ سے زمین پرزلزلہ آیا تھا ....

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے .... میں اسے متفین کے لیے لکھ دوں گا....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: یارب! میں نے تجھ سے اپنی قوم کے لیے تو بہ کا سوال کیا تھا.... اور آپ نے میرے قوم کے علاوہ کسی اور قوم کے لیے تونے اپنی رحمت لکھ دی ہے .... اور شایر تونے مجھے مؤخر کردیا.... حتی کہ اس شخص کی امت مرحومہ میں نکلوں گا....

الله تعالیٰ نے فرمایا: ان کی توبہ سے کہ ہر خص اپنے والداور بیجے جس کو ملے اسے قتل کردے....

قوم موسیٰ کی بت برستی سے توبہ

173 .... حسن بقرى سے مروى ہے كہ حفرت موى عليه السلام نے اپنے

رب کے حضور میں سوال کیا کہ اس کی قوم کی گوسالہ پرستی کے گناہ معاف کرے....

الله تعالی نے فرمایا: ان کی توبہ قبول نہیں ہوگ .... مگر جب وہ لوگ ایک دوسرے کو قبل کریں حضرت موکی علیہ السلام قوم کے پاس آئے.... اور کہا کہ الله تعالی نے تمہاری توبہ قبول کرنے کے لئے یہ تھم دیا ہے کہم ایک دوسرے کوئل کرو.... یہی تمہاری توبہ جب ایک ہاں تمہارے لئے بہتر ہے .... اور بہی تمہارے حالق کے ہاں تمہارے لئے بہتر ہے ....

انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے علم پر صبر کرتے ہیں .... اور وہ اپنے کئے پر پشیمان ہوگئے .... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس بات پر عہد و بیان لیا کہ وہ اللہ کے اس قبل والے فیصلے پر صبر کریں گے .... انہوں نے ملکر عہد کیا .... صبح سور ہے ہی

تمام قبیلہ والے اپنے گھروں کے سامنے جمع ہوگئے .... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں کو حکم دیا جنہوں نے گوسالہ کی پرستش نہیں کی تھی کہ وہ تلواریں اٹھا کیں .... اور جس کو دیکھیں قبل کردیں .... وہ لوگ قوم میں گئے .... اور اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا .... ہم اس شخص پر جوحرکت نہیں کرے گا .... اور نگاہ اور نگاہ اور نہیں اٹھائے گا .... اور نہ بی ہاتھ یا پاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا .... اور نہ بی اپنی نشست سے اٹھے گا .... یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو جائے ....

کہتے ہیں کہ وہ لوگ خوب قبل ہوئے .... یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اپنی قوم کے پاس آ کر کہتا کہ دیکھویہ شمشیر بردارلوگ تمہارے بھائی ہیں .... تمہیں قبل کرنے آرہے ہیں .... لہذاتم اللہ سے ڈرواور صبر کرو.... کیونکہ اس شخص پراللہ اوراس کی ملائکہ کی لعنت ہوگی .... جوابے ہاتھ پاؤں سے ان سے نیجنے کی کوشش کرے گا.... وہ لوگ کہتے آ مین ....

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے کہا: ہم اپنے باپ .... بھائی .... بیٹوں کو کیسے تل کردیں؟ .... تواس دوران الله تعالی نے ان پرایک تاریکی نازل کردی .... جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کونہیں پہچان سکے .... اور قتل کرنا شروع کیا .... انہوں نے حضرت موسی علیہ السلام سے دریا فت کیا کہ ہماری تو بہ کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ ....

آپ نے فرمایا: کہ علامت رہے کہ تکواریں اور اسلحہ خود بخو درک جائیں گے ..... اور تاریکی حجیث جائے گی ....

کہا گیاہے کہ کشت وخون اس حد تک جاری رہا کہ لوگوں کے از اربند تک خون میں الت، بت ہوگئے .... بچے جیخ جیخ کر حضرت موی علیہ السلام سے کہنے لگے اے موی

معافی معافی! حضرت موسیٰ علیه السلام نے بھی رونا شروع کر دیا....

الله تعالیٰ نے ان پررم کیا.... اور تکواریں رک گئیں.... حضرت موئی علیہ السلام نے آواز دی کہرک جاؤ.... اور اندھیرا حیات کی رحمت نازل ہوئی.... اور اندھیرا حیمت گیا.... اور مقتولین ظاہر ہوگئے....

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مقتو لین شہید ہیں.... اور زندوں کی مغفرت ہوگئی ہے....

70 ہزاریت پرستوں کافٹل عام

174 .... فرماتے ہیں حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے رب کا حکم سایا کہتم اپنے آپ کوٹل کرو.... پی جنہوں نے بچھڑ ہے کی عبادت کی تھی وہ احتباء کی حالت میں اپنے آپ کوٹل کرو.... پی جنہوں نے بچھڑ ہے کی عبادت کی تھی وہ اٹھ کھڑ ہے ہوئے.... ہیٹھ گئے..... اور جنہوں نے بچھڑ ہے کی عبادت نہیں کی تھی وہ اٹھ کھڑ ہے ہوئے.... ہاتھوں میں خنجر پکڑ لئے .... انتہائی تاریکی چھا گئی.... پس وہ ایک دوسر کوٹل کرنے لئے .... انتہائی تاریکی چھا گئی.... پس ستر ہزار افراد تل ہو چکے تھے.... لگے.... حتی کہتاریکی اور اندھر اختم ہوگیا.... پس ستر ہزار افراد تل ہو چکے تھے.... اس کے لئے یہی تو بھی ....

(تغييرطبري329/1)

## عاشق خدا کھولتے تیل میں

175 .... حضرت سیدنا موی علیه السلام جب کوه طور سے مناجات کر کے واپس تشریف لارہے سے تق ایک شخص کوراستے میں فرعون کی پوجا کرتے پایا.... اسے اسلام کی دعوت دی .... اس سے کہا تجھے فرعون کے پوجنے سے کیا حاصل ہوا.... تو وہ www.besturdubooks.net



آپ نے فرمایا: میں تو اس کی اس لئے عبادت کرتا ہوں کہ ہم پر فرض ہے ..... اور تو فرعون کی بوجا صرف مال دنیا کے لالج میں کرتا ہے ..... حالانکہ میں تجھے ایک ایسے خزانے سے آگاہ کرسکتا ہوں جو تیرے گھر میں موجود ہے بشر طیکہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ب

اس نے کہا: ہاں! میں ایمان لاتا ہوں.... مجھے خزانہ کی خبر دو!

پس آپ نے فرمایا: پڑھولاالہ الااللہ موسیٰ دسول اللہ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے آیا۔ بہرخون کو معلوم ہوا تو اس نے گرفتار کرکے گرم گرم تیل میں ڈال دیا۔۔۔۔

حضرت جرائیل علیہ السلام نے اسے نکال لیا.... آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کی ضرورت نہیں .... کیونکہ قل پر فرمائی کی ضرورت نہیں .... کیونکہ قل پر جان دیتا بہت ہی اچھا ہے .... چنا نچہا سے پھر گرم تیل میں ڈال کرشہید کردیا گیا.... حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت موئی علیہ السلام سے کہا:

الله تعالی نے تیرے صحابی کواجرعظیم سے نواز اہے.... اور اس کی روح کے استقبال کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں....

قوم حضرت موسى عليه السلام وادى تنيرمين

176 .... واقعہ یہ ہے کہ جب فرعون کا کشکر سمندر میں ڈوب کرختم ہوگیا.... اور فرعون کا کشکر سمندر پار ہوکر شام کے علاقہ موگیا.... اور بنی اسرائیل سمندر پار ہوکر شام کے علاقہ میں داخل ہو گئے تو اب انہیں اپنے وطن فلسطین میں جانا تھا.... یہ لوگ کوئی سوسال کے بعد مصر سے واپس لوٹے تھے .... ''جائے خالی را دیومی گیرو''ان کے بیچھے ممالقہ نے ان

کے وطن پر قبضہ کرلیا تھا.... بیدلوگ قوم عاد کا بقیہ تھے.... اور بڑے قدو قامت اور بڑے ڈیل ڈول والے اور قوت وطاقت والے تھے....

الله تعالى شانه نے مقدر فرمادیا تھا كه بيسرز مين بني اسرائيل كو ملے گي ....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول تو ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کمیں ..... اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر بردی مہر بانیاں ہیں ..... آئندہ زمانہ میں تم میں کثرت کے ساتھ نبی ہوں گے ..... اور تم میں بہت سے بادشاہ ہوں گے ..... اس نعمت کے رکھ رکھاؤ کے لیے اپنی جگہ ہوئی جا ہے ....

جس میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام آزادی کے ساتھ تبلیغ کرسکیں ..... اوراحکام الہید پہنچا سکیں ..... اور جس میں تمہارے بادشاہ اپنے اقتدار کو کام میں لاسکیں ..... اور معاملات کوئمٹا سکیں ..... اب تک تم قبط (مصری قوم) کے ماتحت تھے .... جنہوں نے حتمہیں غلام بڑار کھا تھا .... اب تم اپنے وطن میں داخل ہوجاؤ ..... یہ مقدس سرزمین تمہارے لیے اللہ نے مقدر فرمادی ہے ..... تم پشت پھیر کروایس نہ ہوآ گے بڑھو ..... تم بشت بھیر کروایس نہ ہوآ گے بڑھو .... جنگ کرو ..... چن لوگوں نے قبضہ کررکھا ہے .... وہ وہاں سے نکل جائیں گے ..... جنگ کروادر حوسلہ سے کام لو .... ورنہ نقصان اٹھاؤ گے ....

الله تعالی نے انہیں کچھ فرائض کا تھم دیا تو وہ ان پر بھاری ہوگئے.... انہوں نے ان پر قائم رہنے ہے انکار کر دیا.... حتی کہ الله تعالیٰ نے بہاڑکوان کے اوپر کر دیا.... گویا کہ وہ پھتری ہے .... وہ ان کے قریب آیاحتی کہ انہیں اوپر کرنے کا ڈرلاحق ہوا.... پھر وہ چلے تی کہ ارض مقدسہ پہنچ گئے....

انہوں نے اس میں ظالموں کا شہر پایا .... ان کی تخلیق بڑی ناپندیدہ تھی .... انہوں نے اسپے بھلوں کی بڑائی بڑی عجیب انداز میں بیان کی .... اوراس موقع پر چندآ دمی بطور نقیب قوم عمالقہ کی ٹیر فیر لینے کے لیے بھیجے گئے تھے .... انہوں نے جوعمالقہ کا ڈیل ڈول

اورقد وقامت دیکھا تو واپس آکر حضرت موی علیه السلام سے بیان کیا:

حضرت موسی علیه السلام نے فرمایا کہ ان کا حال پوشیدہ رکھو.... اشکر والوں میں سے کسی کو نہ بتانا.... ورنہ بز دلی اختیار کرلیں گے.... اور لڑنے سے گریز کریں گے.... لیکن وہ نہ مانے.... انہول نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو بتادیا.... البتہ ان میں سے دوحضرات یعنی حضرت یوشع بن نون اور حضرت کا لب بن یوتنا نے حضرت موسی علیہ السلام کی بات پر عمل کیا.... اور نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل سے عمالقہ کا حال پوشیدہ رکھا....

بلکہ بنی اسرائیل کو ہمت اور حوصلہ دلایا کہ چلو آگے بڑھو.... دروازہ میں داخل ہو .... دیکھوالٹد کی کیسی مدد ہوتی ہے .... تم داخل ہو گئو وہ نکل بھا گیس گے .... اور تم کوغلبہ حاصل ہوگا.... اگرمومن ہوتو اللہ ہی پر بھروسہ کرو....

مومن کا کام اللہ برتو کل کرنا ہے ..... ہنانہیں ہے .... خصوصاً جبکہ جہیں بشارت دی جارہی ہے کہ بیز بین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے تو پھر کیوں پشت پھیرتے ہو ..... بنی اسرائیل کو حضرت موکی علیہ السلام نے بھی سمجھایا ..... اور حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب نے بھی زور دیا کہ چلوآ کے برطو ..... لیکن انہوں نے ایک نہ مانی ..... آپس میں کہنے گئے کہ کاش! ہم مصر سے نہ آتے و بیں رہ جاتے ..... (جب غلامی کا ذہن بن جاتا ہے اور ذلت اور پستی دلوں میں رہے اور بس جاتی ہے ..... تو انسان موڑی تک کیف سے جوعزت ملے اس کی بجائے ذلت ہی کو گوارا کر لیتا ہے ) دھاڑی مار کررور ہے تھے ..... اور کہ رہے تے ..... کہم مصر ہی میں ہوتے تو اچھا تھا ..... کبھی مار کررور ہے تھے ..... اور کہ رہے تے ..... اور ہمیں عمالقہ کی سرز مین میں داخل مونے کا حکم نہ ہوتا ..... کاش میں مرجاتے ..... اور ہمیں عمالقہ کی سرز مین میں داخل ہونے کا حکم نہ ہوتا .....

حضرت موی علیہ السلام سے انہوں نے برملا کہہ دیا کہ ہم ہرگز اس سرز مین میں www.besturdubooks.net

داخل نہ ہوں گے .... جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ..... اگر وہ وہاں سے نکل جائیں ..... اگر وہ وہاں سے نکل جائیں نہ ہم داخل ہو سکتے ہیں ..... (گویا یہ بھی حضرت موسی علیه السلام پراحسان ہے کہ وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہوجائیں گے ).....

انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیجی کہا کہ جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں .... ہم ہرگز بھی بھی اس میں داخل نہیں ہوسکتے .... (لڑنا ہمارے بس کا نہیں) تو اور تیرارب دونوں جا کرلڑیں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں .... (حوالدانوارالبیان)

قوم عمالقه کے مثالی قد

177 ..... امام ابن جرير اور ابن ابي حاتم نے حضرت ابن عباس رضي الله

عنماے روایت نقل کی ہے کہ ارض مقدسہ سے مراد جبابرہ کا شہر ہے ....

جب حضرت موسی علیہ السلام اور آپ کی قوم وہاں پہنجی تو حضرت موسی علیہ السلام
نے بارہ آ دمیوں کو بھیجا.... یہی وہ نقیب ہیں جن کا اللہ تعالی نے ذکر کیا تا کہ وہ عمالقہ کی خبر لا کیں .... بواگ چلے تو انہیں جہا برہ میں سے ایک آ دمی ملا.... تو اس نے ان سب کواپنی اوڑھنی میں لے لیا.... انہیں اٹھایا یہاں تک کہ انہیں اپنے شہر لے آیا.... اپنی قوم میں منادی کی .... لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے ....

اوران لوگوں سے اس قوم کے لوگوں نے بوچھا:تم کون ہو؟ ....

ان لوگوں نے کہا: ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں ..... ہم اس لئے یہاں آئے ہیں تا کہ تمہاری خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا کیں ..... جبابرہ نے ان لوگوں کو انار کا ایک دانہ دیا ..... جوایک آدمی کو کا فی تھا .....

جہابرہ نے انہیں کہا: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پاس جاؤ.....اور انہیں کہوان کے بچلوں کا اندازہ کرلو.... جب بیلوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس كہنے لگے: اےمویٰ تم اورتمہارارب جائے.... اور جنگ كرے.... ہم تو يہاں

بيش بيل المائده (24)

جولوگ ان میں سےخوف خدار کھتے تھے وہ اس شہر کے رہنے والے تھے ..... دونوں مسلمان ہو گئے ..... اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی انتاع کی ..... اور دونوں نے حضرت مویٰ علیہ السلام سے گفتگو کی .....

(تغيرطبري213/6)

فرمایااس دروازے سے داخل ہوجاؤ....

### وادى تىيەمىن 40سال تك قىد ہونا

178 .... جب سیدنا حضرت موسی علیه السلام نے بنی اسرائیل کا بیڈ ھنگ دیکھا اوران کے ایسے بے تکے جواب سنے قوبارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب! میرابس ان لوگوں پرنہیں چلتا .... مجھے اپنے نفس پر قابو ہے .... اور میرا بھائی لیعنی ہارون علیہ السلام بھی فرماں برداری سے با ہرنہیں .... ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں .... لہذا ہمارے اور فاسقوں کے در میان فیصلہ فرماد یجئے ....

الله جل شاخهٔ نے فرمایا کہ بیر رزمین ان لوگوں پر جالیس سال تک حرام ہے .....
اپن حرکتوں کی وجہ سے اس وقت داخل ہونے سے محروم کئے جارہے ہیں .....

(من ابن كثيرومعالم التنزيل)

#### ميدان تنيكاطول وعرض:

چنانچہ ریخضرسا میدان جوم مراور بیت المقدس کے درمیان ہے .... جس کی پیائش حضرت مقاتل کی تفسیر کے مطابق تمیں فرسخ لمبائی اور نو فرسخ چوڑ ائی ہے .... ایک فرسخ

تین میل کالیا جائے تو نوے میل کے طول اور ستائیس میل کے عرض کا کل رقبہ ہوجائے.... ہوتا یہ تھا کہ سارے دن ہوجائے.... ہوتا یہ تھا کہ سارے دن کے سفر کے بعد جب شام ہوتی تو یہ معلوم ہوتا کہ پھر پھر اکروہ اسی مقام پر پہنچ گئے ہیں .... جہاں سے مجے ہے ہے۔...

ای چالیس سالہ دور میں اول حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوگئ ..... اوراس کے ایک سال یا چھ مہینہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگئ ..... ان کے بعد حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے مامور فرمایا.... اور چالیس سالہ قیدختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی باقی ماندہ قوم حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جہاد بیت المقدس کے لئے روانہ ہوئی ..... اللہ تعالی کے وعدہ کے مطابق ملک شام ان کے ہاتھوں فتح ہوا .... اوراس ملک کی نا قابل قیاس دولت ان کے ہاتھوں گنے ہوا .... اوراس ملک کی نا قابل قیاس دولت ان کے ہاتھوں فتح ہوا .... اوراس ملک کی نا قابل قیاس دولت ان

وادى تيكس جكه واقع تقى اوراس كاطول كتنا تقا؟....

وادی تید ملک شام اورمصر کے درمیان میں پڑتی تھی جس کی لمبائی نوے میل تھی .....

اس وادی تیہ میں بنی اسرائیل کیا کھاتے تھے؟....

اس وادی میں اللہ نے بنی اسرائیل پرمن اورسلوئی نازل فرمایا تھا.... من بیر نجبین ہے جو برف کی طرح سفید اور شہد کی طرح میٹھا ہوتا تھا.... اورسلوئی بیریمن کی طرف ایک پرندہ ہوتا ہے .... چڑیا سے بڑا.... اور کبوتر سے چھوٹا.... ہمارے یہاں اس کولا وا میٹیر کہتے ہیں.... بیگھنا ہوا آتا تھا اور بعض نے کہا کہ خود بھونتے تھے....

(عاشيه جلالين ص٠١)

#### من سلوي كس دن بيس نازل بوتا تها؟:

شنبہ یعنی بار کادن بنی اسرائیل کا خاص عبادت کا دن تھا.... اس دن پہیں اتر تا تھا.... بنی اسرائیل جمعہ کے دن دودن کا توشہ جمع کر کے رکھ لیا کرتے تھے.... اس سے زیادہ دن کا جمع کرکے رکھنے کی اجازت نہتی ....

## بن اسرائیل بردھوپ سے بچاؤ کے لئے بادل کاسابیہ

179 ... وامام عبد بن حميد، ابن ابی حاتم نے حضرت قاده سے اس آيت كے تحت روايت كيا ہے كہ بيدواقعہ صحراء ميں پيش آيا تھا.... الله تعالىٰ نے ان پرسورج كى دھوپ سے بچانے كے لئے بادل كاسايه كرديا.... انہيں من وسلوى كھلايا.... جب وه صحراء كى طرف نكلے تھے.... مسن ان پر برف اور اولوں كى طرح كرتا تھا.... اور وه برف سے زيادہ سفيد اور طلوع فجر سے گرنا شروع ہوتا.... اور طلوع سمس تك باقى برف سے زيادہ اسفيد اور طلوع فجر سے گرنا شروع ہوتا.... جو زيادہ اٹھا تا تھا وہ خراب رہتا سے اس دن كى خوراك اٹھاليتا تھا.... حتى كہ جب چھٹا دن جمعہ اور ہوجا تا تھا.... وہ اضافى دن كى خوراك ان كے پاس باقى مين رہتا تھا.... حتى كہ جب چھٹا دن جمعہ اور ساقويں دن كى خوراك ان كے پاس باقى ساقويں دن كى خوراك ان كے پاس باقى مين سنتے .... وہ اضافى دن كى خوراك ان كے پاس باقى محداد سے بین معاملات صحراء ميں شے ....

حفرت عبد بن حميد اور ابن ابی حاتم نے حضرت عکر مهر حمه الله سے روايت کيا ہے فرمات بيں المن ايک ايسی چيز ہے .... جواللہ تعالی نے شبنم کی مثل ان پراتاری تھی .... السلوکی ، چڑیا سے بڑا پرندہ تھا .... السلوکی ، چڑیا سے بڑا پرندہ تھا .... المن امام وکیع ،عبد بن حميد ، ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں المن

كره طور كالمعلق هونا

علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کتاب وشریعت ما نگی ..... اور حسب الحکم اس سلسلہ میں علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کتاب وشریعت ما نگی ..... اور حسب الحکم اس سلسلہ میں چالیس را توں کا اعتکاف کوہ طور پر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بیہ کتاب ملی ..... اور بن اسرائیل کوسنائی تو اس میں بہت سے احکام ایسے پائے جوان کی طبیعت اور سہولت کے خلاف تھے .... ان کوس کرا نکار کرنے گئے کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہوسکتا ..... اس وقت حق تعالیٰ نے جرائیل امین کو حکم دیا ..... انہوں نے کوہ طور کو اس بستی کے او پر معلق کردیا .... جس میں بنی اسرائیل آباد تھے اس کا رقبہ تاریخی روایتوں میں تین مربع میل بیان کیا گیا ہے ..... اس طرح ان لوگوں نے موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو سب سجدہ میں گرگئے ..... اور احکام تو رات کی پابندی کا عہد کر لیا ..... لیکن اس کے باوجود کھر بار بارخلاف ورزی ہی کرتے رہے .....

(معارف القرآن جلد مه صفحه ٤٠١ اسورهٔ اعراف آیت ا ١٤)

# بنی اسرائیل کے لئے عظیم نعمتوں کاظہور

آسانی رزق من وسلوی کانزول:

قرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے چالیس سال کا ہیں کہ جب اللہ تعالی نے چالیس سال کا بنی اسرائیل پرارٹ مقدس میں داخلہ حرام کردیا تھا تو وہ زمین میں سرگردان ہو کر پھر رہے تھے .... انہوں نے حضرت موسی علیہ السلام سے شکایت کی .... اور کہا: ہم نے

کھانا بھی تو کھانا ہے (جبکہ یہاں بیابان میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے)

حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے پاس عنقریب کھانا بھیج دیں گے ..... سوائے اس کے کہ ہم پرروٹی کی بارش ہواور تو کوئی صورت نہیں ہوسکتی ..... فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر بکی بکائی روٹی اتاریں گے ..... چنانچہان پر''من' نازل ہونے لگا.....

وہبؓ ہے یو چھا گیا کہ''من'' کیا ہیں؟....

فرمایا: کہ ہڈی کے گودے کی طرح سفیدیتلی روٹی تھی.... بنی اسرائیل نے کہا: ہمارا سالن کیا ہوگا.... کیا گوشت کا بدل ہوسکتا ہے؟....

فرمایا: کهالله تعالی تنهیں وہ بھی دے گا....

انہوں نے کہا کہ کیسے ہوسکتا ہے سوائے اس کے کہاس کو ہوا ہی جمارے پاس لے کر ئے....

فرمایا: تمہارے پاس ہوا ہی لے کرآئے گی.... چنانچہ ہواان پرسلوی لے کرآتی تھی....

حضرت وہب سے پوچھا گیا کہ سلوی کیا ہے؟....

فرمایا: کبوتر کی مثل ایک موٹا تازہ پرندہ تھا.... جوان کے پاس آیا کرتا تھا.... بیاس کوایک ہفتہ سے دوسرے ہفتہ کے دن تک پکڑ لیتے تھے.... بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کیا پہنیں گے؟....

فرمایا کتم میں سے کسی کے کپڑے چالیس سال تک پرانے نہیں ہوں گے ..... انہوں نے کہا کہ ہم جوتا کہاں سے پہنیں گے؟....

فرمایا بتم میں ہے کسی کے جوتے کا تسمہ بھی جالیس سال تک نہیں ٹوٹے گا....

انہوں نے کہا کہ ہمارے بیج بھی تو بیدا ہوتے ہیں ہم ان کوکیا پہنا ئین گے ....



فرمایا: ان کے چھوٹے کپڑے ان کے بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ ہی بڑے ہوتے جائیں گے ....

### بنی اسرائیل کے لئے پھر سے 12 چشموں کا تحفہ

182 .... بني اسرائيل كولوكون في حضرت موسى عليه السلام سے كها:

ہم پانی کہاں ہے بیس گے؟....

فر مایا: وہ بھی تنہیں اللہ تعالیٰ دیں گے ....

بن اسرائیل نے کہا کہ پھر کے علاوہ ہمارے لئے پانی کہاں سے نکے گا؟....

تو الله تعالى نے حضرت موسى نبينا وعليه وسلم تسليما كو حكم فرمايا....كه اپنا عصاء پيخركو

ماریں....

" بچرحضرت موی علیہ السلام نے بچر پرعصا مارا تو اس سے بی اسرائیل

كے بارہ قبيلوں كے لئے بارہ چشمے پھوٹ پڑے .....

بھر بنی اسرائیل نے عرض کیا: ہم اندھیرے میں کیے دیکھیں گے؟....

تو حضرت موی علیه السلام نے ان کے شکر کے درمیان نور کا ایک ستون گاڑ دیا....

جوان کے تمام کشکر کے لئے (رات کے وقت)روشنی کرتا تھا....

انہوں نے کہا کہ ہم کس چیز کے سامیہ میں سخت دھوپ کے وقت بیٹھیں گے؟....

فرمایا: الله تعالی تم پر باول کاسایه کریں گے ....

حضرت عطیہ توفی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل چالیس سال تک بارہ فرس (تقریباً ۱۹ کلومیٹر) کے علاقہ میں سرگردان کھرتے رہے .... (سارادن وادی تیہ سے نکلنے کے لئے بنی اسرائیل سفر کرتے تھے .... اور رات کوسوجاتے تھے کہ کل کو وہیں پڑے ہوتے تھے .... جہاں سے چلے ہوتے تھے)

www.besturdubooks.net

تذكرهٔ موسى النيخ المحالي المحالي (293 المحالي)

حضرت موی علیہ السلام نے ان کے لئے بیل کے سر کے برابرایک پھرمقرر کردیا تھا.... جس کووہ بیل پرلاد لیتے تھے .... جب وہ کسی منزل پراتر تے تھے تو اس کو نیچے ر کھ دیتے تھے .... اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنا عصاء مارتے تھے .... اور اس سے بارہ چشمے بہہ پڑتے تھے.... اور جب وہ سفر کرتے اس کواینے بیل پر لاد لیتے تنص....اور ياني رك جاتا تقا.... (بحوالهامراط كائتات)

> عوج بن عنق اوراس کی عظیم قدوقامت اورجالات زندگی

183 . . . . مولانا امداد الله انور صاحب نے لکھا ہے کہ اس عنوان کے تحت ہم حضرت وہب اور دیگر حضرات اہل علم کے حوالہ سے چندایی روایت کا ذکر کررے ہیں.... جن کا شاراسرائیلی روایت میں ہوتا ہے.... گرچونکہ آنخضرت اللہ کاارشادمیارک ہے..

"حد ثوا عن بني اسرائيل ولا حرج"

لعنی بنی اسرائیل سے روایت کو بیان کرو.... اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں .... (جب وہ روایت مسلمات اسلام کے خلاف اور متضادنه هو) اسی وجههان روایات کومحدث ابوالشیخ اور دیگر بعض محدثین

اورمفسرین نے بھی روایت کیا ہے.... (امداداللدانور)

حضرت وہا قرماتے ہیں کہ عوج بن عنق کی والدہ حضرت آدم علیہ السلام کی بينيول مين سيتهين .... جوسب بينيول مين زياده شفق .... مهربان اورحسين وجميل تھیں .... بیعوج ان لوگوں میں سے ہے جوحضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں پیدا

ہوئے تھے پیخص بہت ظالم وجابرتھا.... جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا پیدا کیانہ تواس کے تقصیر کی بہت ظالم وجابرتھا.... نہ طوالت عمر کی .... اس نے تین ہزار چھے سوسال عمریائی .... قد کی لمبائی آٹھ سوہا تھ تھی ....

حضرت موی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا زمانہ بھی پایا ہے ..... اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے ساتھ کشی میں سوار ہونے کا مطالبہ بھی کیا تھا..... گر حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جھے تہ ہیں سوار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا..... اے خدا کے دشمن! مجھے سے دور ہوجا ..... طوفان نوح اس کی کمرتک پہنچا تھا اور یہ سمندر سے مجھلی پکڑ کر ہاتھ کے ساتھ ہوا میں بلند کرتا تھا .... پھراس کوسورج کی تپش سے پکا کر محاتا تھا.... بھراس کوسورج کی تپش سے پکا کر کا اندازہ لگایا کہ ان کا اللہ کت کا سب یہ ہوا تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کا لشکر دیکھا اور اس کا اندازہ لگایا کہ ان کا لشکر ( تقریباً) چھ چھمیل لمبا چوڑ اتھا .... پھراس نے ایک پہاڑ پر جا کر اس سے لشکر کے برابر ایک چٹان نکالی .... اور اس نیت سے اپنے سر پر اٹھائی کہ اس کو ان لشکریوں پر ڈال دے ..... اللہ تعالیٰ نے ایک ہد مہر (پرندہ) بھیجا .... تاکہ اسرائیلیوں کو اپنی قدرت دکھائے ..... چنانچہ وہ (اس چٹان پر) اپنی چونچ میں شخ کا اسرائیلیوں کو اپنی قدرت دکھائے ..... چنانچہ وہ (اس چٹان پر) اپنی چونچ میں شخ کا جب وہ اس بھرکوچھوتا تھا تو آخرتک پکھل جاتا تھا ....

چنانچاس نے اس نیخ کے ساتھ پھر میں توج کے سر, پر چونچ مارنا شروع کی ..... جس کاعوج کو علم نہ ہوا ..... پھر اس نے اپنے ایک پر کے ساتھ ایک ضرب لگائی تو وہ پھٹ کراس (عوج) کے گلے میں پھٹس گیا ..... اس وقت حفزت موئی علیہ السلام کوعوج کی خبر بتلائی کہ وہ اپنا عصاء اٹھا کراس کی طرف مار بے لیکن حفزت موئی علیہ السلام کاقد مبارک سات ہاتھ تھا ..... اور ان کا جمپ بھی مبات ہاتھ تھی ..... اور ان کا جمپ بھی آسان کی طرف سات ہاتھ تھا ..... اس وقت انہوں نے اس کواس کے شخنے کے نچلے آسان کی طرف سات ہاتھ تھا ..... اس وقت انہوں نے اس کواس کے شخنے کے نچلے

ي تذكره موسى النبي المنافق (295 الله عند كرة موسى النبية المنافقة (295 الله عند كرة موسى النبية (295 الله عند كرة موسى النبية (295 الله عند كرة عند كرة موسى النبية (295 الله عند كرة عند كرة

حصہ پر اپناعصاء مارا.... اور اس کو تل کر دیا.... اور اس کی لاش بنی اسرائیل کے سامنے کئی سال تک پر میں رہی ....

فائدہ: مذکورہ قصہ کا آخری مکڑا جس میں عوج کے حضرت موی علیہ السلام کے ہاتھوں قل ہونے کا ذکر ہے ۔.... اس کوابوالشیخ نے مزید تین روایات کے حوالہ سے بھی روایت کیا ہے ۔.... (بحوالہ المار) العلمہ)

قوم عمالقه کے ایک دانت کاوزن

اتيت بسنين قد رمينا من الحصن لما اثار وا اللفينا على وزن منوين احدهما تقل به الكف شيئاً رزينا ثلاثين اخرها على قدرها تباركت يا احسن الخالقينا فماذا يقوم لافو اههم وماكان تملاء تلك البطونا اذاما تذكرت اجسامهم اذاما تذكرت اجسامهم تصاغرت النفس حتى تهونا

#### فكل على ذلك لافوالاردى فبادوا جميعا فهم خامدونا

زجمه:

(۱) میرے پاس دو دانت ایسے لائے گئے .... جوقلعہ کے آثار مدفونہ سے ہمیں ۔ ملے تھے ....

(۲) ان میں سے ایک کا وزن دومنوان (دومنوان تقریباً (۷۲) اونس کے برابر ہوتے ہیں..... دیوان ابن المبارک) تھا.... جس نے تھیلی کوبھر دیا تھا....

(۳) باقی تمیں دانت بھی اسی وزن کے تھے،اےاحسن الخالقین آپ کی ذات برای برکت والی ہے....

(۴) پس کیا کیاروزی ان کے کے مونہوں کے لئے تیار کی جاتی تھی.... اور کون سی چیزیں (ان کے ) پیٹ بھرتی تھیں....

(۵) چپ میں ان کے اجسام کوسو جتا ہوں تو نفس چھوٹا ہوکر بے حیثیت رہ جاتا ہے....

(۲) اس سے سب کے باوجودوہ ٹنا کو پہنچے اور سب کے سب بالآخر موت کی لپیٹ میں آگئے ....

### جإرميل كاقد:

حضرت ہریم بن ہمزہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت اللہ فیصلہ کے رب تبارک وتعالی سے دعا فرمائی کہ مجھے قوم عاد کا کوئی شخص دکھا دیں تو اللہ تعالی نے آپ کے سامنے سے پردہ ہٹایا تو آپ نے ایک آدمی کودیکھا.... جس کا سرمدینہ میں اور پاؤں ذوالحلیفہ میں چارمیل کی لمبائی کے برابر کا قد تھا....

#### برواساتبان:

حضرت قاسم بن فضل فرماتے ہیں کہ میں نے عمار میں ایک ٹوٹا ہوا آ دھاسا ئبان ایسا ویکھاہے جس کے سائے میں چارسو بکریاں بیٹھ سکتی ہیں ....

#### ارض مقدسه کے بھلوں کا وزن:

ادخلوا الارض المقدسة كے تحت ارض مقدسه كى تفيير كرتے ہوئے حضرت ابومسلم فرماتے ہيں كہ (اس زمين كى بيدا وار كابير حال تھا كه) چھة كو المحارة دى مل كر انگور كے گچھة كو المحاتے تھے اور جارآ دى اناركوا ٹھاتے تھے ..... اور دوآ دمى انجير كوا ٹھاتے تھے .....

#### انگوراورانار کاوزن:

جبارین کا جو واقعہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے .... اس کی تفسیر میں حضرت وہب فرماتے ہیں کہ (جب حضرت موسی علیہ السلام کے بارہ نقیب قوم عمالقہ کے علاقہ میں گئے تھے ) انہوں نے وہاں داخل ہوکر انگور کا ایک گچھہ تو ڈاجس کو دودو آ دمیوں نے باری باری لکڑی میں لئکا کر اٹھایا .... اور ایک انار کو چھآ دمیوں نے باری باری اٹھایا .... اور ایک انار کو چھآ دمیوں نے باری باری اٹھایا ....

### سونے کے بیل کے سرکو چوری کرنے والا

ابو ہریرہ معند سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ میں نے رسی اللہ علیہ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے جبکہ حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو ارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ ایک نبی نے اہل شہر سے جہاد کیا .... جب شہر کو فتح کرنے والے تھے تو سورج غروب ہونے لگا.... اس نبی نے سورج سے کہا تو

بھی حکم دیا گیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا گیا ہے .... میں تجھے اپنا واسطہ دیتا ہوں کہ تو دن کے وقت میں ہی تھہر جا .... تو اللہ تعالیٰ نے اس سورج کوروک لیا یہاں تک کہ اس نبی نے اس شہر کو فتح کر لیا .... اس وقت لوگ جب مال غنیمت حاصل کرتے تو اسے قربان گاہ میں جمع کرتے آگ آتی .... جواس مال کو کھا جاتی .... جب انہوں نے مال غنیمت کو حاصل کر لیا تو مال کو قربان گاہ میں رکھا .... آگ اسے کھانے کے لئے نہ آئی ....

لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! کیا وجہ ہے ہماری قربانی قبول نہیں ہوئی..... فرمایا: تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے....

عرض کی: ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کس نے خیانت کی ہے؟..... وہ بارہ قبائل تھے....

فرمایا: ہرفنبلہ کا سردار میری بیعت کرے گا.... ہرفنبلہ کے سردارنے بیعت کی.... آپ کا ہاتھا کیک آ دمی کے ساتھ چے ٹے گیا....

لوگوں نے اس سے کہا: تیرے پاس خیانت کا مال ہے؟....

اس نے کہا: ہاں! میرے پاس خیانت کا مال ہے....

يوجھاوہ کياہے؟....

اس نے جواب دیا کہ وہ بیل کا سر ہے .... جوسونے کا بنا ہوا ہے .... وہ مجھے اچھالگا تو میں نے اسے چوری کرلیا .... وہ اسے لے آیا .... اور غنیمت کے مال میں رکھ دیا .... آگ آئی .... اور اس مال کو کھا گئی ....

حضرت کعب ٹنے کہا: اللہ اور اس کے رسول نے سیج فرمایا..... اللہ کی مشم تو رات میں ایسا ہی واقعہ ہے .....

پھر پوچھا: اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا نبی کریم اللہ کے نے تہ ہیں بتایا کہ وہ نبی کون تھا؟.... کہا: وہ حضرت پوشع بن نون تھے....

پوچھا: کیا تہہیں ہے بتایا کہ وہ کون سا دیہات تھا کہ وہ اریحا کا شہرتھا عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ رسول اللّقائیلَّةِ نے فرمایا.... ہم سے قبل کسی کے لئے بھی مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا.... اس کی وجہ ہے کہ اللّہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو دیکھا تو اسے ہمارے لئے یا کیزہ بنادیا.... اس کا گمان ہے کہ سورج کسی کے لئے اس سے قبل نہاس ہمارے لئے یا کیزہ بنادیا.... اس کا گمان ہے کہ سورج کسی کے لئے اس سے قبل نہاس کے بعدروکا گیا....

قارون كاخوفناك انجام

تو ان دنوں غریب اور محتاجوں کی مدد کرتا تھا.... لیکن جب دولت آئی تو مغرور تو ان دنوں غریب تا ہوں اور محتاجوں کی مدد کرتا تھا.... لیکن جب دولت آئی تو مغرور ہوگیا.... وہ نہایت عیش پرستانہ زندگی گزارتا اور لمبے لٹکتے لباس پہنتا.... اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اپنے خزانے کی چابیاں سنجا لئے کے لئے اس نے ستر نوکر رکھے تھے.... اس بات سے اس کی دولت کا بخو فی اندازہ ہوتا ہے.... اس کے باوجود وہ این گھنڈ میں رہتا تھا....

اورالله کے احکامات سے غافل تھا.... الله تعالیٰ کے پیغمبر نے جب الله کا کلام سنایا جس میں الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گھمنڈ مت کرو.... اور اپنے ماضی کو فراموش نہ کرو.... اور الله کی دی ہوئی دولت کرو.... اور الله کی دی ہوئی دولت کا صحیح استعال کرو.... اور اس کا شکر ادا کرو.... یوفرمان جب قارون کے کا نول میں پہنچا تب اس مغرور نے کہا کہ:

"میں نے جو بھی حاصل کیا ہے.... وہ اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے.... وہ اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے.... خدانے مجھے نہیں دیا جواس کا شکرادا کروں.... اور حقدار کواس

www.besturdubooks.net

میں سے کھدول .... "

مفسرین عظام کا کہنا ہے کہ قارون ہے جھتا تھا کہ چونکہ تورات کا مطالعہ اس نے سب سے زیادہ کیا ہے ۔.... اوراس کامفہوم بھی وہ بخو بی سمجھتا ہے ..... لہندااللہ تعالیٰ نے اس پر خاص مہربانی کی ہے ..... کچھ نے لکھا ہے کہ وہ سے مانتا تھا کہ وہ محنت کرتا ہے ..... اور دماغ لڑا تا ہے ..... جس سے دولت بیدا ہوتی ہے ....

#### قارون مالداركسي بنا:

کھ علماء کا کہنا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کیمیا گری کافن بھی جانتے تھے.... اور انہوں نے اپنی بہن کو بھی میں علم سکھایا تھا جو قارون کی والدہ تھیں.... اور قارون نے اپٹی والدہ سے بین سیکھاتھا.... اوراس کی وجہ سے وہ دولت مند ہوگیا تھا....

#### قارون كى شان وشوكت:

الغرض قارون کی دولت کے چرچے عام تھے.... ایک دن وہ سرخ مجر کیلا (شوخ) لباس پہن کراور اونٹ برسوار ہوکر نکلا.... اس کے ساتھ نوے ہزار گھڑ سوار تھے.... ان میں ایک ہزار جوان عور تیں تھے.... ان میں ایک ہزار جوان عور تیں مجی ایسے ہی مجر کیلئے (شوخ) لباس میں تھیں.... ان کے ہاتھوں میں موتی پروے ہوئے تھے.... اورجسم پرقیمتی پوشا کیں تھیں....

یہ سب دیکھ کرلوگ حسرت کرتے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی طرح الیمی پر تغیش زندگی ملے تو کتنا اچھا ہو.... اور جولوگ آخرت کی بھلائی چاہتے تھے وہ یہ سب ٹھاٹ و مکھ کر کہتے کہ اس دنیا کے بوجھ سے اللہ کا ثواب لا کھ درجہ بہتر ہے....

بے خبرلوگ اس کے رعب میں آ گئے تھے .... انہوں نے دنیوی زندگی کومستقل سمجھ

لیا تھا.... ان کے لئے قارون کی دولت قابل رشک تھی جوآ خرت کی زندگی پر ایمان رکھتے تھے.... ان کی نظر میں بیسب کچھ بھے تھا....

لیکن قارون کو بیسب بچھ حاصل ہونے کے باوجود چین میسر نہیں تھا.... وہ مزید دولت سمیٹنے میں ہمہ تن مصروف تھا.... اس کا دل حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لئے کینہ وحسد سے لبریز تھا.... اور وہ اللہ کے ان دونوں برگزیدہ ذرائع کو برا بھلا کہنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا....

الله تعالی نے حفرت موئی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہوکہ وہ اپنی چا دروں کے چاروں جانب آسانی رنگ کے دھاگے لگالیں اور پھر آسان کی طرف دیکھیں تا کہ انہیں معلوم ہوکہ تورات وہیں سے نازل ہوئی ہے....

حضرت موی علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار پوری چا در کا آسانی رنگ میں رنگ لینا بہتر ہے کیونکہ بنی اسرائیل والی چا دروں میں دھا گے لگوانے میں ہتک محسوس کریں گے ..... اس پر اللہ تعالی نے ارشا دفر مایا کہ میرائیم کمتر نہ سمجھا جائے ..... اگر اس چھوٹی بات کو مانیں گے تو کل بڑی بات بھی مانے کو تیار رہیں گے .....

اس پر حضرت موسی علیہ السلام نے بنی اسرائیل (یہودیوں) کو اپنی چا دروں میں آسانی رنگ کے دھا گے لگا کر اللہ کو یا دکرنے کا حکم دیا .... بنی اسرائیل نے اس حکم پڑمل کیا لیکن قارون نے صاف انکار کردیا .... یہی نہیں بلکہ اس نے یہاں کہہ دیا کہ یہ غلاموں کی علامت ہے لہٰذا میں اس پر ہرگر عمل نہیں کروں گا....

تحکم الی پر حضرت موی علیه السلام نے حضرت ہارون علیه السلام کو قربانی کے جانوروں کا منتظم بنادیا تھا....

بنی اسرائیل کے لوگ اپنی قربانی کے جانوران کے پاس لے آتے.... آپ ان کو ذرج کرکے ایک خاص مقام پرر کھ دیتے تو آسان سے ایک قدرتی آگنمودار ہوتی....

اوران قربانيوں كو كھا جاتى .... بيربات قارون كوسخت نا گوار گذرتى تھى ....

اس نے حضرت مولیٰ علیہ السلام سے کہا بھی کہ آپ بغیبر ہوئے تو آپ کے بھائی حضرت ہارون کو قربانی کا انتظام کرنے کی سعادت ملی ..... حالانکہ میں تو رات کی تلاوت سب سے زیادہ کرتا ہوں .... لہذا اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا .....

حضرت موی علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت ہارون کو یہ سعادت میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے عطاکی ہے ..... لیکن قارون نے کہا کہ میں اس بات پر ہرگز یقین نہیں کرتا .....

اس پر حضرت موسی علیه السلام نے قوم کے سرکردہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہتم لوگ اپنی اپنی لاٹھیاں اپنے اپنے کھیتوں میں اس طرح کھڑی کردو.... جس طرح کھیتوں میں اگائی جاتی ہیں .... دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی پر کونپلیں چھوٹی ہیں .... لیکن دوسروں کی لاٹھیاں ہنوز ولیے کی ولیے ہیں .... لیکن دوسروں کی لاٹھیاں ہنوز ولیے کی ولیے ہیں .... بید کھر قارون بول اٹھا کہ بیتو نہایت ہی انو کھا جادو ہے .... بیہ کہہ کروہ اپنے آ دمیوں کے ساتھ بنی اسرائیل سے الگ ہوگیا ....

#### و قارون کے ل کے دروازے سونے کے تھے:

بعدازاں قارون نے اپنے رہنے کے لئے ایک وسیع اور شاندار بنگلہ بنوایا جس کے درواز ہے سونے کے اور دیواریں چاندی کی تھیں .... اس مکان کود کیھنے کے لئے لوگ ججوم در جوم وہاں جاتے .... قارون ان سب کو کھانا کھلاتا .... ان میں سے جولوگ فرعونی فد جب کے قائل تھے .... ان کے سامنے وہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف بکواس کرتا .... اور کھانے والے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہالکل ای طرح جس طرح آج کے دور میں صلح کل ہونے کے دعویدار کرتے رہتے بالکل ای طرح جس طرح آج کے دور میں صلح کل ہونے کے دعویدار کرتے رہتے

ہیں....اور جن کا اصل مذہب شیخ بھی خوش اور شیطان بھی راضی ہوتا ہے....ایہ ہی لوگ منافق ہوتے ہیں جو نہ ادھر کے ہوتے ہیں اور نہ ادھر کے ....

بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے بنواسرائیل میں سے حضرت یعقوب بن اسحاق کی اولا دحفرت یعقوب کے ساتھ فلسطین سے مصر آکر آباد ہوگئ تھی ..... کیونکہ حضرت یوسف بن یعقوب مصر کے حاکم تھے۔ بنواسرائیل خدا پرست لوگ تھے ..... اور مصری بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے ..... لہٰذا اپنے آپ کو بنواسرائیل مصریوں سے بہتر سمجھتے تھے ..... فرعون مصرکو یہ بات نا گوارگزری کہ بنواسرائیل جوفلسطین سے آکر مصرمیں آباد ہوئے مصریوں سے بالا رہیں ..... لہٰذا اس نے بنواسرائیل پرطرح طرح کے ظلم فرصانے شروع کردیے ..... حتیٰ کہ وغریب مفلس اور ذییل ہوگئے .....

قارون جو بنی اسرائیل سے تھا، بڑا مالدار تا جرزمینداراور مال مولیثی والا تھا.... وہ فرعون کامقرب بن گیا تو فرعون نے اسے بنواسرائیل کا حاکم بنادیا.... وہ بنواسرائیل کو فرعون کے خداماننے کی تلقین کیا کرتا تھا....

حضرت موی جو بنواسرائیل سے تھے، ان کے مُلّے سے ایک مصری مرگیا تھا....

کیونکہ وہ ایک اسرائیلی کو مارر ہاتھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ حضرت موی کوئل کر دیا جائے تو وہ بھاگ کر مدین چلے گئے ..... پھر کوئی دس سال بعد مصروا پس آئے تو تو حید کی تبلغ کرنے گئے ..... فرعون خدا بنا بیٹھا تھا.... وہ کیسے گوارا کرتا..... لہذا اس نے قارون کے ذریکے تو درکوتوڑ ناجا ہا....

قارون نے حضرت مویٰ کو سمجھایا.... بڑے بڑے لا کچ دیے اور پھر تختی سے کام لیا.... مگررفتہ رفتہ بنواسرائیل قارون سے نفرت کرنے گئے.... اور حضرت مویٰ کوخدا کا پیغمبر تسلیم کرنے گئے.... قارون میہ بات کیسے برداشت کرتا....

اس نے حضرت مویٰ سے کہا: اے چیا کے بیٹے تم اپن تحریک سے باز آ جاؤ ..... مگر

### قارون کے لئے زکوۃ نکالنے کا حکم:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اس اثناء میں حق تعالیٰ نے زکوۃ کا حکم نازل فرمایا.... جس پر قارون نے شدیداعتر اض کیا....

حضرت موی علیه السلام نے اس سے کافی بحث کی اور بتلایا کہ ایک ہزار درہم پر ایک درہم اور ایک ہزار بکریوں پرایک بکری زکو ۃ دینا ہوگی....

قارون نے جب اپنی دولت کے لحاظ سے اس کا حساب لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ اس طرح تو بہت زیادہ رقم دین پڑے گی ..... لہذا اس نے زکو ۃ دینے سے صاف انکار کردیا .....

پھراس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایک اجلاس طلب کیا ..... اوران سے کہا کہ آج تک بتم لوگوں نے حضرت موی علیہ السلام کا حکم مانا ہے ..... لیکن اب نوبت یہاں تک آپیٹی ہے کہ وہ تم لوگوں سے تمہارا مال بھی ہتھیا لینا چاہتے ہیں ..... اس پر چند لوگوں نے کہا کہ آج سے تو ہمارا سردار ہے .... جوتو کہے گاوہی ہم کریں گے ....

قارون نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت موی علیہ السلام کو کسی طرح بدنام کردیا جائے تا کہ پھران کی کوئی بات قابل قبول نہ رہے اور لوگ ان کو تنہا ہی چھوڑ دیں....

#### حضرت موسى عليه السلام كى قارون كونفيجت:

حطرت موی علیه السلام اور ان کی قوم نے ایک مرتبه اس کونفیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے بیجھ کو بے شار دولت و فر وت بخشی ہے .... اور عزت و حشمت عطافر مائی ہے .... الہذا اس کا شکر ادا کر اور مالی حقوق ' ذرکو قوصد قات ' دے کرغر با فقراء اور مساکین کی مدد کر ،

خدا کو بھول جانا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اخلاق و شرافت دونوں لحاظ کے سخت ناشکری اور سرکشی ہے ۔... اس کی دی ہوئی عزت کا صلہ بینہیں ہونا چاہئے کہ تا کمزورل اور صعیفوں کو حقیرو ذلیل سمجھنے گئے .... اور نخوت و پندار میں غریبوں اور عزیز وں کے ساتھ نفرت سے پیش آئے ....

قارون کے جذبہ انا نیت کوحضرت مولیٰ علیہ السلام کی پیضیحت پیندنہ آئی.... اور اس نے مغرورانہ انداز میں کہا:

موی علیہ السلام! میری بیدولت وثروت تیرے خدا کی عطا کردہ نہیں ہے.... بیان میرے عقلی تجربوں علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے

"انما اوتيته على علم عندى"

میں تیری نفیحت مان کراپنی دولت کواس طرح برباد نہیں کرسکتا....

مرحفرت موی علیہ السلام برابراپ فرض تبلیغ کو انجام دیتے اور قارون کوراہ ہدایت دکھاتے رہے .... قارون نے جب بید یکھا کہ حضرت موی علیہ السلام کسی طرح پیچھانہیں چھوڑتے تو ان کوزج کرنے اور اپنی دولت وحشمت کے مظاہرہ سے مرعوب کرنے کے لئے ایک دن بڑے کروفر کے ساتھ لکلا ....

حفرت موی علیہ السلام بن اسرائیل کے مجمع میں پیغام الہی سنار ہے تھے کہ قارون ایک بردی جماعت اور خاص شان وشوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے گذرا.... اشارہ یہ تھا کہ اگر حضرت موی علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو میں بھی ایک کثیر جتھ رکھتا ہوں .... اور ذرو جو اہرات کا بھی مالک ہوں .... لہذا ان دونوں ہتھیا روں کے ذریعہ حضرت موی علیہ السلام کوشکست دے کر رہوں گا....

بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس دنیوی ثروت وعظمت کودیکھا تو ان میں سے کھھآ دمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے بیہ جذبہ پیدا کیا کہوہ بے چین ہوکر بیدعا کرنے گئے..... ''اے کاش میہ دولت وٹروت اور عظمت وشوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی'' مگر بنی اسرائیل کے ارباب بصیرت نے فوراً مداخلت کی..... اور ان سے کہنے گئے.....

'' خبر دار! اس د نیوی زیب وزینت پرنه جانا اور اس کے لائے میں گرفتار نه ہو بیٹھناتم عنقریب دیکھوں گے کہ اس دولت وثروت کا انجام بدکیا ہونے والا ہے؟''

تغییر مدارک وتغییر کشاف میں لکھا ہے قارون کے خزانہ کی تخیال ساٹھ اونٹ اٹھاتے تھے.... اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا عالیشان کل دیا تھا.... جس کی بلندی اس گز کی تھی .... اور اس کی بہت سے سونے کے دروازے تھے.... ان سب نعمتوں کے باوجود قارون کو مال کا بہت حرص تھا....

جب الله نے حضرت موئی علیہ السلام کو قارون کی طرف بھیجا کہ وہ جملہ مال کا دسواں حصہ ذکو قادا کر ہے تو وہ مارے بخل کے غیض وغضب میں آگیا..... پھراس نے اتنا بڑا جرم کیا جس کی کوئی مثال نہیں....

غرض کہ قارون اپنے خوشامدی فریق سے کہتا ہے کہ حضرت موی کواس طبع کا مزہ چکھاؤاورکوئی تدبیرالیی نکالوجس سے وہ ملک میں بدنام ہو....اورکوئی اس کی بات تک نہ سنے .... جس پرتمام حاسدین نے نعرہ ہائے تحسین بلند کئے .....اور کہاں ہاں بے شک ضرورکوئی الی تذبیر ہونی چا ہے ....

#### زكوة سے بچنے كے لئے قارون كاشرمناك كناه:

شہری ایک مشہور بدنام حسینہ جس کا نام منیرہ تھا.... اسے قارون نے طلب کیا.... اور کہا کہ میں مخصے ایک ہزار دینار اور سونے کا ایک تھال دوں گا.... جس کے عوض تنہیں ایک کام کرنا ہے.... اور وہ بید کہ جب بنی اسرائیل ایک جگہ جمع ہوں تو تم وہاں جا کر معزت موی علیہ السلام پرزنا کی تہت لگادینا.... آگے کا کام میں سنجال اوں گا.... ہا کہ کراس نے منیرہ کو اشرفیوں سے بھری ہوئی دوتھیلیاں پیشگی دے دیں.... اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا اجلاس طلب کیا.... جس میں حضرت موی علیہ السلام بھی موجود تے....

قارون نے حضرت موی علیہ السلام سے وعظ کرنے کو کہا.... اس پر آپ نے کھڑے ہوکر فرمایا کہ جو شخص بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیئے جا کیں گے .... جو کوئی زنا کرے گا اور غیر شادی شدہ ہوگا تو اسے کوڑے مارے جا کین گے .... اوراگروہ شادی شدہ ہوگا تو اسے سنگ ارکردیا جائے گا.... (یعنی پھر مارکراسے مارڈ الا جائے گا) جو کوئی دوسرے پر جھوٹی تہمت لگائے گا تو اسے اس کوڑے مارے جا کیں گے .... قارون اسی وقت کھڑ اہوا .... کہنے لگا کہ اگر آپ کوئی جرم کریں تو آپ کوسز ادی جائے یا نہیں ۔...

جواب میں حضرت مولی علیہ السلام نے کہا کہ قانون سب کیلئے برابر ہے.... اگر الی کوئی حرکت مجھ سے سرز د ہوجائے تو مجھے بھی قانون کے مطابق سز اہوگی.... تب قارون نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہر کی ایک عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا

حعرت موى عليه السلام نے كها:

معاذ الله! اس عورت كو الجمي حاضر كيا جائے.... اور اس كا بيان ليا

جائے ....ای دوران مثیرہ وہاں آئی ....

حضرت موى عليه السلام في فرمايا:

اے منیرہ بخیے شم ہے اس پروردگار کی جس نے دریائے نیل کے دو تھے کئے تھے ۔۔۔ اور جس نے تورات نازل فر مائی ۔۔۔ بی کہد ۔۔۔ میں نے تیرے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے .... جو قارون اور اس کے ساتھی کہدرہے ہیں ....

منیرہ نے کہا یہ لوگ بالکل جموٹ بول رہے ہیں .... میں حالانکہ گناہ گاراور بدکار عورت ہوں .... کین اس بات کو ہرگز پیند نہیں کرتی کہتم پر زنا کی جموئی تہمت لگاؤں .... مجھے قارون نے تم پر جموئی تہمت لگانے کیلئے بہت برالا کچ دیا تھا.... اور پیشگی کے طور پر اشر فیوں کی دو تھیلیاں دی تھیں .... ان تھیلیوں پر اس کی مہرگی ہوئی ہے وہ میں پیش کرتی ہوں ....

منیرہ کا بیان ختم ہوتے ہی حضرت موی علیہ السلام وہی سجدہ میں گر گئے ..... اور الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الٰہی میں تیرارسول ہوں تو جس نے بھی مجھ پریہ بہتان لگایا ہے اس پرتو اپناعذاب نازل کردے....

جواب میں کہا گیا کہ ہم نے زمین کوتمہارے اختیار میں دیدیا.... آپ جو تھم دیں گے وہ اس پڑمل کرے گی .... تب حضرت موی علیہ السلام نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ

جس طرح الله نے فرعون کوختم کرنے کیلئے مجھے بھیجا تھا.... اسی طرح قارون کوختم کرنے کیلئے مجھے بھیجا تھا اس کے ساتھ جانا قارون کوختم کرنے کیلئے بھی مجھے بھیجا ہے .... جو کوئی اس کے ساتھ جانا جاسکتا ہے ۔... اور کوئی اس سے الگ ہونا چاہتا ہوتو ہوسکتا

----

ریس کردوافراد کے سواسب قارون سے جدا ہوگئے....اس کے بعد حضرت موک علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ '' پکڑے اس مردودکو''اس وقت قارون ایک تخت پرخمل کی گدی پر بیٹھا تھا.... زمین نے پہلے تو اس تخت کونگل لیا.... اور تخت زمین میں غائب ہوگیا.... پھر قارون کے پیررانوں تک زمین میں هنس گئے....

#### قارون کی آهزاری:

قارون جیبا ظالم آدمی جس نے حضرت موی علیہ السلام پر زنا کی تہت لگادی....اتنابراجرم کسی نے بیس کیا جتنا قارون نے کیا....

قارون نے کہا: یاموسیٰ ارحمنی....

اے موی !معاف کردے .... لیکن انہوں نے کہا:

اور لے جا.... ياموسىٰ ارحمنى....

اےمویٰ رحم فرما.... وہ معافی ما نگتار ہا ہیہ کہتے ہیں کہ اور لے جاحتیٰ کہ وہ سارا بی جنس گیا....

تو پر الله نے کہا: یا موی تھے سے معافی مانگار ہا.... میری عزت کی قتم .... ایک دفعہ مجھ سے کہتا: "السلھم الوحمنی الاخوجته" میں اسے زمین سے نکال کر باہر کھڑا کردیتا.... تھے سے معافی مانگار ہا.... اگر مجھ سے مانگاتو میں معاف کردیتا....

> بعض مفسرین نے لکھاہے اسی وقت وحی نازل ہوئی.... اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کومخاطب کرکے کہا کہ

اے موی! قارون اور اس کے ساتھیوں نے آپ سے ستر دفعہ درخواست کی ..... فتم ہے مجھے کی ..... فتم ہے مجھے اپنی عزت وجلال کی ..... اگروہ مجھ سے صرف ایک دفعہ رحم کی درخواست کرتا تو میں اسے نجات دے دیتا ..... (حالہ معنی این ابن شیب درمنشور)

#### قارون سے متعلق حضرت بابا فریڈ کا ایک ملفوظ:

اے درولیں! جب قارون علیہ الملعنة اپنے مال واسباب کے ساتھ چوتے طبق

زمین میں دھنستے ہوئے پہنچاتو اس جگہ کی مخلوق نے اس سے پوچھا کہتم کون ہو....اور کس گناہ کی سزامیں تم کوزمین کے اندر دھنسا یا جار ہاہے؟....

قارون نے جواب دیا کہ میں حضرت موسیٰ کی قوم ہے ہوں .... میں نے اپنے مال کی زکو ق نہیں ادا کی .... اور خدا کے پنجبر کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کیا .... اسی کی وجہ بی برا دن مجھے دیکھنا پڑا .... جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قارون کی زبان پر آیا .... فرشتوں کو تکم ہوا کہ قارون کو اسی جگہ (بعنی چو تھے طبق زمین) رہنے دو .... جس نے کہ میر دوست کا نام زبان سے لے لیا .... اب ضروری ہے کہ اس پر میں عذاب نہ کرول ....

جب شيخ الاسلام اس ترف پر پنج آئکھیں نم ہو گئیں....

اور فرمایا کہ اے درویش! جو محض کہ ہمیشہ دوست کا نام لیتا رہتا ہے.... اوراس کی یاد میں متفرق رہتا ہے.... ضروری ہے کہ قیامت کے دن اس

کا دامن اس کی مرادوں سے بھر دیا جائے.... اور انوار بچل سے اس کو

مشرف كرديا جائے.... (المؤلمات بابا فريد سخد ١٣٨)

اس کے بعد بن اسرائیل کے کچھالوگ بحث کرنے لگے کہ حضرت موی علیہ السلام ۔ نے قارون کی دولت ہڑ یے کرنے کیلئے بیسب کچھ کیا ہے....

به بات حضرت موی علیه السلام تک پینجی تو آپ نے قارون کاخز اند منگوا کراللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ تو اس وقت سارا خزانہ زمین میں دھننے لگا.... قیامت تک بیہ خزانہ زمین میں دھننے لگا.... ایک روایت بی بھی ہے کہ اس کی تمام املاک زمین میں غائب ہوگئی.... اور اس کا کوئی نشان تک نہ رہار ہانام اللہ کا....



### قارون کوشیطان کے گمراہ کرنے کاعبرتناک واقعہ

2 ابن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسلیمان اور دوسرے حضرات سے سنا ہے کہ ابلیس ملعون قارون کے سامنے گراہ کرنے کے لئے ظاہر ہوا..... اور بنی اسرائیل کی جب کہ قارون چا تھا..... اور بنی اسرائیل کی جب کہ قارون چا تھا..... شیطان نے اس کو گراہ قوم میں عبادت کرنے کے اعتبار سے سبقت لے گیا تھا..... شیطان نے اس کو گراہ کر نے کے لیے بہت سے شیاطین روانہ کیے ..... گرکوئی بھی اس کو گراہ نہ کرسکا تو وہ خوداس کے مقابلہ میں آیا.... اور اس کے ساتھ ہی (بہاڑ میں) عبادت کرنے لگا.... قارون روزہ افطار کر لیتا تھا لیکن ابلیس روزہ افطار نہیں کرتا تھا.... اور قارون کو اپنی عبادت گذاری الیی دکھانے لگا کہ اس کے سامنے قارون کی قوت جواب دے جاتی عبادت گذاری الیی دکھانے لگا کہ اس کے سامنے قارون کی قوت جواب دے جاتی عبادت گذاری الیی دکھانے لگا کہ اس کے سامنے قارون کی قوت جواب دے جاتی میں ۔... اس طرح سے قارون نے اس کے سامنے گھنے فیک دیتے .....

توشیطان نے کہا: اے قارون! تو اس پر قناعت کرکے بیٹھ گیا ہے..... تو بنی اسرائیل کے جانبازوں میں بھی نہیں جاتا..... اوران کے ساتھ جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتا..... اس طرح سے اس نے قارون کو پہاڑ سے ڈرا کر گر جا گھر میں داخل کیا.....اور بنی اسرائیل (شیطان اورقارون) کے پاس کھانالانے گئے....

توشیطان نے کہا: اے قارون! ہم اس پررامنی ہو گئے؟..... ہم تو بنی اسرائیل پر بوجھ بن چکے ہیں....

تو قارون نے کہا: پھر کیارائے ہے؟ ....

شیطان نے کہا: ہم ایک دن محنت کریں اور باقی ہفتہ عبادت میں گذاریں ....

قارون نے کہا: درست ہے .... (چنددن کے بعد)

پھر شیطان نے کہا: ہم تواس پرخوش موکر بیٹھ گئے ہیں.... ہم صدقہ خیرات کیوں نہ

شیطان نے کہا: ہم ایک دن تجارت کریں.... اور ایک دن عبادت کریں.... دباس نے بیکام شروع کردیا تو شیطان نے اس کوچھوڑ دیا.... اور قارون کے سامنے دنیا کے خزانے جمع ہونے گے.... بالآخر وہ حضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ پر اُتر آیا.... اور زکوۃ دینے سے انکار کردیا.... چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسادیا....

الله تعالى بمني شيطان سے اور اس كے شرسے محفوظ ركھ ....

(ابن الى الدنيا (منه) مكاكد الشيطان از: مولا نالداد الله انور)

بغوی نے لکھا:عصبة کی عددی تعیین میں علماء کے اقوال مختلف ہیں..... مجاہد نے کہا: دس سے پندرہ تک کی جماعت کوعصبہ کہتے ہیں....

ضحاک نے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ تین سے دس تک عصبہ ہوت

قادہ نے کہا: دس سے چالیس تک کی جماعت عصبہ ہے.... قاموں میں بھی یہی کہ عمیا ہے.... بعض نے ستر کی تعداد بیان کی ہے....

حفرت ابن عباس کا ایک قول آیا ہے کہ اس کی تنجیاں چالیس قوی ترین آدمی اٹھا کرتے تھے اورلتنوء ابالعصبة کا مطلب بیہ ہے کہ ایک جماعت ان کو لے کرچلتی تھی .... اور جب وہ گروہ ان کو اٹھا تا تھا تو بوجھ کی وجہ سے وہ نیچے کو جھک جا تا تھا ....

(حوالتغييرمظهري)

"اذقال لهٔ قومهٔ لاتفوح ان الله لا يحب الفوحين" جب قوم نے اس سے کہا کہ خوشی میں مت اترا.... اللہ اترانے والوں کو پہندئہیں کرتا....

#### قارون کی کثرت دولت کاراز:

"قال انما اوتيتهٔ علىٰ علم عندى"

قارون نے کہا کہ جھے جو کچھ طاہ (جھے دیا گیاہے) وہ جھے میرے علم کی وجہ سے طلاہے ..... قوم والوں نے قارون سے کہا تھا: احسن کما احسن الله الیک قارون نے اس کا تر دیدی جواب بیدیا ..... مطلب بیہ کہ اللہ نیس جس کا کوئی احسان نہیں کیا ..... جھے اس کا استحقاق تھا ..... اس کی کوئی مہر بانی نہیں جس کا شکر یہ اوا کرنا مجھ پر لازم ہو ..... اور اس کے بندوں سے بھلائی کرنا مجھ پر فرض ہو جائے .... مجھے جو کچھ عزت مال اور سیادت ملی وہ میر مے ملم کی وجہ سے ملی ..... جسے جو کھی ترت مال اور سیادت کی وہ میر مے ملم کی وجہ سے ملی میں میتب کا بعض علاء نے کہا کہ علم سے مراد ہے کیمیا گری ..... حضرت سعید بن میتب کا بعض علاء نے کہا کہ علم سے مراد ہے کیمیا گری ..... حضرت سعید بن میتب کا

بیان ہے کہ معفرت موکی کیمیا بنانا جانتے تھے.... آپ نے علم کیمیا کا ایک حصہ تو جعفرت کالب بن یوقنا کواور جعفرت کالب بن یوقنا کواور ایک تہائی قارون کو....

قارون نے حضرت بیشع اور حضرت کالب کوفریب دے کروہ حصہ بھی معلوم کرلیا.... جوانہوں نے سیکھا تھا.... اس طرح پوراعلم کیمیا اس کو حاصل ہوگیا.... اس کی مالداری کا یہی گرتھا.... بعض اہل علم نے کہا کہ قارون نے جولفظ علم بولا تھا اس سے اس کی مراد بیتھی کہ میں تجارت کے گرجا نتا ہوں .... کا شتکاری کے فن سے خوب واقف ہول .... انہی ذرائع سے میرے پاس ہول .... انہی ذرائع سے میرے پاس مال آیا ہے .... (حوار تنیر علمی )

روایت میں بی بھی ہے کہ قارون فرعون کا خزانجی تھا.... فرعون کی غرقانی کے بعد فرعون کے تمام خزانوں کا مالک بن گیا.... لیکن معتبر قول یہی معلوم ہوتا ہے.... اوراس کومنندمؤر خیبن نے تحریر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیمیا گری جانتے تھے.... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بہن کو کیمیا گری سکھائی تھی.... قارون نے ان سے سکھ کی تھی .... قارون نے ان سے سکھ کی تھی ....

علامہ ثناء اللہ پانی پی تے لکھا ہے .... جب فرعون ہلاک کردیا گیا تو آپ کوخدا کا عکم ہوا کہ سونے کی تختیوں پرتورات کھیں .... آپ نے کہا کہ اے دب سونا کہاں .... خدانے آپ کے یاس جرائیل کو بھیجا ....

جرائيل عليه السلام نے آپ کو کیمیا سکھلا دی ....

پھر حضرت موی علیہ السلام نے اپنی بہن کو جو قارون کی والدہ تھیں ایک تہائی نسخہ بتلایا.... اور ایک تہائی طالوت کو پس بتلایا.... اور ایک تہائی طالوت کو پس قارون نے اپنی والدہ سے سکھ لیا.... اور حضرت موی علیہ السلام سے برابر الحاح کرتا

ور تذكره موسى الله

رہا یہاں تک کہ آپ نے اسے پورانسخہ بتلادیا.... پھر چالیس ہزار سواروں کے ساتھ جو جو ہوا ہماں تک کہ آپ نے اسے پورانسخہ بتلادیا.... آرائش کے ساتھ نکلا اور حضرت موی سے راہ میں ملاقات ہوئی.... ان سے کہنے لگا ..... کہ میں آپ کے قبل کے لئے سوار ہوکر آ یا ہوں ....

حضرت موی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تیرے لئے خداسے دعا کی ہے ..... اے زمین اسے پکڑ لے ..... جب اس کے گھوڑ ہے کے پیروشنس محنے تو کہنے لگا کہ آپ نے تو میرے مال اور گھر کے لئے دعا کی ہے ..... اس پر حضرت موی علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین اس کی سب چیز وں کو لے لیے ..... اور بعض کا قول میں ۔....

وہ کہنے لگا: اے موکٰ! آپ مال لے لیجئے.... اور جمھے معاف کردیجیئے ..... آپ نے فرمایا: اے زمین اسے پکڑے لے.... اس نے ستر بار حضرت موکٰ سے فریاد کی....

خدا تعالی نے ارشادفر مایا کہ اگر مجھ سے ایک بار فریاد کرتا تو میں اس کی فریادری کرتا....

#### چوتھا قول:

حضرت عطار سے روایت ہے کہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم الشان مرفون خزانہ ل گیا تھا.... جس کی وجہ سے دولت کے انبار حاصل ہو گئے تھے.... اور وہ این مال و دولت کے انبار حاصل ہو گئے تھے.... اور وہ این مال و دولت کے نشہ میں دوسروں برظلم وستم کیا کرتا تھا.... اس کے خزانے استے زیادہ تھے کہ ان کی تنجیاں اتنی تعداد میں تھیں کہ ایک طاقتور جماعت بھی اس کو اٹھائے تو بوجھ سے جھک جائے .... اور ظاہر ہے قعل کی تنجی بہت ملکے وزن کی ہوتی ہے .... جس

#### ولا تذكره موسى الله المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

کا اخمانا اور پاس رکھنامشکل نہیں .... مگر کٹرت عدد کے سبب اتنی ہو گئیں تھیں کہ ان کا وزن ایک طاقتور جماعت کے لئے بھی بھاری تھا....

#### قارون کے مال کود مکھ کرئی اسرائیل کی حسرت:

حعرت موی علیه السلام اوران کی قوم نے ایک مرتبه اس کوهیمت کی که الله نے کچھے بیشار دولت وثروت بخشی ہے ..... لہذا اس کاشکرادا کراور مال کاحق زکو قا وصد قات اسے کرغر باءومسا کین کی مدد کر ..... جبیا کہ الله تعالی نے تجھ پراحسان کیا ہے ..... تو بھی لوگوں پراحسان کر ..... اپنا وہ حصہ جوتو دنیا سے لیے جائے گا..... فراموش نہ کر (یعنی صرف کفن) مگر اس کو یہ هیمت پند نہ آئی ..... نہایت متکبرانہ لہجہ میں جواب یا .....

"میری بیددولت وثروت الله کی عطا کرده نبیس ہے.... بیتو میری محنت وقابلیت اور عقل وہر کا محنت وقابلیت اور عقل وہنر کا نتیجہ ہے.... بیکوئی فضل وکرم نبیس جواستحقاق کے بجائے احسان کے طور پر دیا جاتا ہو....."

اس کے باوجود حضرت موئی علیہ السلام اس کو ہرابر نصیحت کرتے..... اور راہ ہدایت کی تلقین کرتے رہے ..... لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضرت موئی علیہ السلام اس طرح باز نہیں آتے تو ان کو اور ان کی قوم کومرعوب کرنے کے لئے ایک دن بڑے کروفر سے نکلا.... حضرت موئی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک جمع میں پیغام الہٰی سنا رہے تھے کہ قارون ایک بری جماعت اور خاص شان شوکت اور خز انوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ ساتھ سے گزراً....

بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس شان وشوکت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آ دمیوں کے دلوں کو انسانی کمزوری کے اس جذبہ نے بے چین کردیا....ان کی زبانوں

''اے کاش! یہ دولت ور وت .... شان و شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی''....

ای وقت قوم کے بعض اہل علم افراد نے مداخلت کی اوران سے کہا:

''خبر دار! خبر دار! اس دنیوی زیب وزینت پر نہ جانا اوراس کے حرص میں

نہ گرنا..... تم عنقریب دیکھو گے کہ اس غرور ونخوت کا کیا انجام ہونے والا

ہے..... تمہارے لئے ایمان وٹمل صالح ہی بہترین ذخیرہ ہیں.....

قارون کی اس شان و شوکت کا تذکرہ نبی کریم اللے نے اس طرح بیان کیا ہے.....

بنی اسرائیل کا ایک شخص (قارون) اپنے لباس کی شان و شوکت کے ساتھ اکڑتا چلا جارہا تھا.... اوروہ قیامت تک اس طرح دھنتا چلا جارہا تھا.... اوروہ قیامت تک اس طرح دھنتا چلا جا گے....

#### يانجوال قول:

علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض کا قول ہے کہ قارون اسم اعظم جانتا تھا.... جَے بِرِ ہوکراس نے اپنی مالداری کی دعا کی تو اس قدر دولت مند ہوگیا.... قارون کے اس جواب کے رد میں اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے کہ بیغلط ہے کہ میں جس پرمہریان ہوتا ہوں.... نہیں بلکہ اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے بہلے اس سے زیادہ دولت اور آسودہ حال لوگوں کو میں نے تباہ کردیا ہے.... تیرا یہ بچھ لینا کہ مالداری میری محبت کی نشانی ہے.... محض غلط ہے .....

جومیراشکرادانه کرے.... کفریر جمارہے....اس کا انجام بدہوتا ہے.... گناہ کاروں کے کثرت کتاہ کی عبث ہوتا....

اس کا خیال تھا کہ مجھ میں خیریت ہے .... اس کئے اللہ کا یہ نصل مجھ پر ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس مال داری کا اہل ہوں .... اگر اللہ مجھ سے خوش نہ ہوتا اور مجھے اچھا آ دی نہ جانتا تو مجھے اپنی بیٹمت بھی نہ دیتا ....

#### قارون كى ٹاٹھوشوكت:

"فخرج على قومه في زينتة . قال الذين يريدون الحيوة الدنيا يليت لنا مثل مآ اوتى قارون انه لذو حظ عظيم"

'' پھرنکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ سے کہنے گئے .... جولوگ طالب تنے دنیا کی زندگانی کے .... اے کاش ہم کو ملے جو پچھ ملا ہے .... قارون کو بیٹک اس کی بڑی قسمت ہے .... ''

علامہ شبیراحم عثانی صاحب نے ندکورہ آیت کی تفسیر میں لکھاہے کہ بعنی لباس فاخرہ کی کا مہت کے است کا است کا است جے کا است کے ساتھ بڑی شان شوکت اور ٹیپ ٹاپ سے لکلا .... جے د کی کی کرطالبین دنیا کی آئکھیں چندھیا گئیں ....

کہنے گئے: کاش ہم بھی دنیا میں الی ترقی اور عروج حاصل کرتے جواس کو حاصل ہوا۔... بیشک میہ بڑائی صاحب اقبال اور بڑی قسمت والا ہے.... (تیر دہانی)

علامہ تنا واللہ پانی پی "نے لکھا ہے کہ مقاتل نے کہا: قارون سفید نچر پر نکلا.... نچر پر نکلا.... نچر پر سنہری ارغوانی زین تھی.... چار ہزار سوار سنے.... ان سواروں کے گھوڑے ارغوانی سنہری ارغوانی میں سفید نچروں پر سوار ساتھ تھیں.... باندیاں گوری گوری.... زیوراور سرخ لباس سے آراستھیں....

ین اسرائیل (اگر چه دنیا کے طلب گار تھے لیکن ) مومن تھے.... اس لئے بینہیں کہا کہ قارون کی دولیت کی گارون کی دولیت کی

مر ت كاش بهم كو بكى دولت بل جاتى .... (تنير علم ن ) المنافع المنافع

مصنف تفيرمظرى في كلهام كمشربن حوشب في كما:

(غرور وَتکبر کامظاہرہ کرنے کے لئے) قارون نے اپنے کپڑوں کی لمبائی (دوسرول کے مقابلہ میں) ایک بالشت بڑھائی تھی) کے مقابلہ میں) ایک بالشت بڑھائی تھی .... ( یعنی اس کے کپڑے نیچے لئکتے تھے) حضرت ابن عمر دادی ہیں کہ رسول التھا ہے نے فرمایا:

جو خص ابنا کپڑا (ازار یعن تہبند انگی یا کرتا ،عبا، چغہ وغیرہ) تکبر سے مینچ کر چاہتا ہے۔۔۔۔۔اللہ اس کی طرف (رحمت کی) نظر نہیں کرے گا۔۔۔۔

(رواه البغوي)

امام سلم في حضرت ابو ہريرة كى روايت سے بيان كيا .....كدرسول التعلق في في فرمايا: كد

جو محض اپنی چاور غرور کی وجہ سے معینچا چاتا ہے.... اللہ (قیامت کے دن رحمت کی) نظر سے اس کی طرف نہیں ویکھے گا....

امام احداورنسائی نے صحیح سند سے حضرت ابن عباس کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ اللہ (رحمِت کی نظر سے) اس مخف کونہیں ویکھے گاجواپی ازار (لنگی یا تہبند) کو مکسیٹا چاتا

ہے.... (حوالتغیرمظری)

زہرالریاض میں ہے کہ قارون کے خاندان میں سے ایک فخص حضرت موی علیہ السلام جیسی دستار باندھا کرتا تھا.... جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پرعذاب مسلط کیا تواس پرعذاب مؤخر کردیا.... صرف اس وجہ سے کہ وہ حضرت موی علیہ السلام جیسی دستار، باندھا کرتا ہے....

عوارف المعارف میں ہے کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا: تم صوف کے لباس سے نور ماصل کیا کروا کیونکہ اس سے دنیا میں عاجزی اور آخرت میں نور حاصل ہوگا....



## حضرت موی علیه السلام کی خضرعلیه السلام سے ملاقات

#### حضرت موى عليه السلام كاوا قعه:

الله تعالى كةول المسلم الموالغرج ابن الجوزيّ في المين المدهش "مين الله تعالى كةول

"واذق الموسى لفته "اورحضرت موى عليه السلام في جب اين نوجوان سائقى سے كہا:

اس کی تفسیر کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس.... ضحاک اور مقاتل رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے ۔.... کہ جب حضرت موئی علیہ السلام تورات کا مطالعہ خوب غور سے کر کے اس کے تمام احکامات سے مطلع ہو گئے ۔.... تو بغیر کسی سے کلام کئے ہوئے اپنے دل میں کہنے لگے ۔.... کہ روئے زمین پر اب مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہ ہوگا .....

اس دن رات میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ

الله تعالى نے آسان سے اس قدر پانی برسایا ..... کے مشرق سے مغرب تک تمام زمین غرقاب ہوگئ .....

پھر دیکھا کہ سمندر پرایک قناۃ ہے جس پرایک لٹورا بیٹھا ہوا ہے.... اور وہ اس برسات کے یانی جو چونچ میں بھر کرلاتا ہے.... اور سمندر میں ڈالتا ہے....

چنانچ حفرت موی علیہ السلام بیداری کے بعد عالم بیں ..... مگر اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے .... اور اس کے اور آپ کے علم میں وہی نسبت

ہے.... جوسمندر کے پانی اور لٹورے کی چونے کے پانی میں ہے....

يين كرحضرت موسى عليه السلام نے دريا فت كيا كه وه الله كاكون سابنده ہے؟....

حضرت جبرائيل عليه السلام نے فرمايا كه وہ حضرت خضر بن ماميل ہيں .... جوطيب

لعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہیں ....

حضرت موی علیه السلام نے بوچھا کہوہ مجھ کو کہاں ملیں گے؟....

حضرت جبرائیل علیه السلام نے کہا کہ ان کواس سمندر کے پس پشت تلاش سیجئے....

پھرآپ نے یو چھا کہ مجھےان کا پتہ کون بتائے گا؟....

حضرت جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے زادراہ میں سے کوئی چیز آپ کی راہنمائی کرے گی ....

(مفسرین کابیان ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا اس قدر اشتیاق ہوا کہ آپ نے کسی کو اپنی قوم میں سے اپنا نائب بھی نہیں بنایا ..... اور ایسے ہی حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں چل دیے)

اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رخصت ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع علیہ السلام کے پاس تشریف لائے.... اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں....

حضرت بوشع عليه السلام في جواب ديا كه بال مين تيار هول....

تو حضرت موکی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ذرا پہلے زادراہ کا انتظام کرو..... چنا نچہ حضرت یوشع علیہ السلام نے زادراہ کے لئے چندروٹیاں اور تلی ہوئی نمکین مچھلی ناشتہ دان میں رکھ لیں.... اور چل دیئے.... راستہ میں بھی پانی اور بھی خشکی میں چلنا پڑا.... اس لئے دونوں صاحبان تھک گئے.... اور رفتہ رفتہ ایک پھر پر جا پہنچ .... جو بح آرمینیہ کے عقب میں بڑا ہوا تھا.... اس بھر کو قلعۃ الحرس بھی کہتے ہیں.... یہاں بہتی نے کے بعد حضرت موی علیہ السلام وضو کے لئے آگے بڑھے.... اورالی جگہ جا پہنچ جہاں ایک جنتی چشمہ تھا وہاں بیٹھ کرآپ نے وضوفر مایا.... جب وضوکر کے واپس ہوئے تو آپ کی ریش مبارک سے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے.... اتفاق سے ایک قطرہ ناشتہ دان میں رکھی تلی ہوئی مجھلی کے منہ پر جا پڑا.... اور چونکہ اس چشمہ کے پانی کی میہ خاصیت تھی کہ جس مردہ جانور کے بدن پر پڑ جائے اس کو زندہ کرد ہے.... چنا نچہ اس خاصیت تھی کہ جس مردہ جانور کے بدن پر پڑ جائے اس کو زندہ کرد ہے.... چنا نچہ اس ناشتہ دان سے نکل کرچل دی... اور پائی میں جس طرف وہ گئ تھی اسی جگھٹی کی طرح ناشتہ دان سے نکل کرچل دی.... اور پائی میں جس طرف وہ گئ تھی اسی جگہ خشکی کی طرح الک سرنگ بنتی گئی....

حفرت یوشع علیه السلام نے بیہ منظرہ یکھا.... مگرآپ اس کا تذکرہ حفرت موک علیہ السلام سے کرنا مجول گئے.... جب اس پھر سے جہاں آپ تھہرے ہوئے تھے آگے بڑھے.... اور پھر حضرت موئ علیہ السلام کو پچھتھکان محسوس ہونے گئ تو آپ نے ایٹ رفیق سفر سے ناشتہ طلب کیا.... اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام کو مچھلی کا زندہ ہوگر چلنے کا واقعہ یاد آیا تو آپ نے حضرت موئ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا.... جس کوس کر حضرت موئ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کواس کی تلاش تھی.... چنا نچہ دونوں صاحبان النے یاؤں اس جگہلوٹ گئے....

سمندرکا پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجمد ہوگیا.... اور حضرت مویٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کے قدموں کے موافق ایک سرنگ بن گئ.... اور دونوں نے اس سرنگ میں چلنا شروع کر دیا.... اور وہ زندہ مجھی ان کے آگے آگے چلتی رہی .... یہاں تک کہ وہ خشکی پر پہنچ گئ.... اور خشکی میں بھی یہ مجھی کے پیچھے ہی چل رہے تھے کہ آسان سے ایک ندا آئی کہ جس راستہ پرتم چلتے ہواس پر ایک بہت بڑے پھر پر پہنچ

جاؤگے....وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا....وہاں پرایک مصلی بچھا ہوا ہوگا....

ممکن ہے وہ مرد حضرت مولی علیہ السلام بولے کہ بیتو بہت ہی یا کیزہ جگہ ہے ..... ممکن ہے وہ مرد صالح اسی جگہ رہتے ہول ..... (حوالہ حیات الحوال)

حضرت مویٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت خضر علیہ السلام کے نام مزید تفصیل کے لئے احترکی کتاب منتند فقص القرآن 4 جلد اور منتند فقص الانبیاء 6 جلد کا مطالعہ کریں (زیرطبع)

#### حضرت حضرعليه السلام عصحضرت موسى كاسوال:

حضرت خضرعلیہ السلام نے حضرت موئی علیہ السلام سے ایک دن کہا:
اے کلیم اللہ! آپ پر تعجب ہے ..... آپ نے مجھے اس روز ملامت کی .... جب
میں نے کشتی کو بچاڑا تھا ..... آپ کوڈر تھا کہ کہیں کشتی والے غرق نہ ہوجا کیں ..... کیا
آپ اس ذات کو بھول گئے جس نے آپ کو اس دن بچایا تھا ..... جب آپ کی والدہ

محترمه نے آپ کو پانی میں ڈالاتھا!

آپ نے مجھے اس وقت بھی ملامت کی جب میں نے بغیر کسی قصور کے ایک بچے کو قتل کیا تھا....

لیکن آپ اپنے آپ کو بھول گئے .... جب آپ نے آل فرعون میں سے ایک شخص کو تل کیا تھا.... پھر آپ نے کہا کہ اے میرے رب! میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے.... تو مجھے بخش دے .... اور آپ کو بخش دیا گیا....

اے کلیم اللہ! آپ نے مجھے بغیر اجرت کے دیوار بنانے پر ملامت کی .... مگراس دن کو بھول گئے .... جب آپ نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کی بکریوں کو بغیر اجرت کے یانی پلایا تھا....

توجناب! بہتین کے بدلے تین ہیں....

کہاں وہلڑ کا کہاں بیلڑ کی

189 .... قرآن کریم میں حضرت موی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصہ میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے تھم سے ایک معصوم بچ کو مار ڈالا تھا.... اور جب حضرت موی علیہ السلام نے اس کی وجہ اور حکمت پوچی تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ بچہ جوان ہوجا تا تو کفر کاراستہ اختیار کرتا.... جب کہ اس کے والدین مومن ہیں .... ممکن تھا کہ بیٹے کی فطری محبت کی وجہ سے وہ بھی کفر کا ارتکاب کر لیتے .... اس لئے والدین کی مصلحت اسی میں تھی کہ اسے قل کردیا جائے .... اور اللہ کی اور اللہ کی دور یہ ایک الزکی دے دیں .... جو صالحہ، عابدہ اور اللہ کی مصلحت میں میں تھی کہ ایدہ اور اللہ کی مصلحت میں میں تھی کہ ایدہ اور اللہ کی دور یہ یہ کے مور ہیں ہوگی .... وصالحہ، عابدہ اور اللہ کی مصلحت میں میں ہوگی .... وصالحہ، عابدہ اور اللہ کی مصلحت میں میں ہوگی ....

چنانچ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہان کے ہاں ایک لڑی پیدا ہوئی.... جس کا نکاح

ایک پیغمبرسے ہوا.... اورستر پیغمبراس کی اولا دمیں ہوئے....

حفزت وہب بن معبہ نے بیان کیا ہے ایک بار حفزت خفز علیہ السلام سمندر کے کنارہ پر تھے.... احت میں ان کے پاس ایک آ دمی آیا.... اور اس نے کہا حق خدا وندی کے صدقہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بچھ خدا کے واسطے عطا کیجئے....

انہوں نے فرمایا: میں سوائے اپنے نفس کے کسی چیز کا مالک نہیں.... اور اپنانفس تجھے ہبہ کرتا ہوں.... اس نے لے کرا یک شخص کے ہاتھ فروخت کرڈ الا.... جس کا ایک باغ تھا.... اس نے ان کو کام میں لگایا.... انہوں نے برڈ ا کام کیا....

باغ والے نے کہا: حق خداوندی کے لئے بتلا کہتو کون ہے....

انہوں نے فر مایا: میں خصر ہوں ....

اس نے کہا: آپ خدا کے واسطے آزاد ہیں ..... انہوں نے اس پر خدا کے سامنے سجد ہُ اس نے کہا: آپ خدا کے سامنے سجد ہُ شکر ادا کیا .... ندا ہوئی اے خصر علیہ السلام تم طالب دنیا ہے اور تم نے مسکن بنایا .... اور قصہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جس کا انجام یہ ہوا کہ خدا نے تمہیں غلامی میں مبتلا کیا .... اور قصہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک عبادت خانہ بنایا تھا .... اور اس کے کنار ہے ایک در خت لگایا تھا .....

(حواله نزهة المجالس)

# سب سے بیاراسب سے جھا معام اورسب سے بڑاعالم

190 .... ابن جریر، ابن المنذ راور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں حضرت ابن عباس کا بیان قل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دریافت کیا (اے اللہ) مجھے اپنے بندوں میں کون بندہ سب سے زیادہ بیارا ہے ....

www.besturdubooks.net

الله نے فرمایا: (مجھے سب سے زیادہ پیاراوہ بندہ ہے) جو مجھے یا در کھتا ہے.... اور بھولتانہیں ہے....

حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا: تیرے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے....

فرمایا: جوایئے علم کے ساتھ دوسرے لوگوں کاعلم بھی ملالیتا ہے.... (یعنی اپنے علم میں دوسروں سے پوچھ کریا دوسروں سے سیکھ کراضا فہ کرلیتا ہے) اس غرض سے کہ شاید اس کوکوئی بات ایسی معلوم جو ہدایت کا راستہ بتاد ہے.... اور ہلا کت (کے راستہ) سے موڑ دے....

حضرت موی علیہ السلام نے کہا: تیرے بندوں میں اگر کوئی مجھ سے زیادہ جانے والا ہوتو مجھے اس کا پیتہ اور راستہ بتا دے ....

الله نے فرمایا: ہجھ سے زیادہ عالم خضر ہے ....

حضرت مویٰ نے کہا میں حضرت خضر کو کہاں تلاش کروں....

الله نے فرمایا: پھر کے قریب سمندر کے کنارے پر ....

حضرت موی نے کہا: مجھے اس کا نشان کیسے معلوم ہوگا....

الله نے فرمایا: ایک مچھلی لے کر (بھون کر) ٹو کری میں رکھ لے .... جہاں وہ مچھلی

کھوجائے....اس جگہ حضرت خصر ملے گا....

حضرت موی علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا: جس جگہ مچھی کھو جائے مجھے بتادینا....اس کے بعد حضرت موی علیہ السلام اوران کا خادم دونوں چل دیتے ..... (حوالة تعمیر مظہری)



# حضرت خضرعليه السلام كي حضرت موسى عليه السلام كوهيجتين

نه هول....

ساعلانیہ باتوں میں تدبیر سے کام لیں (ایک ننخ میں الفاظ "تدبیب الامور فی علانیتک" فی علانیتک" فی علانیتک" بیں .... اور ایک ننخ میں تدبیب الامور فی علانیتک" بیں .... اور ایک ننخ میں بہت سے باتوں کی نہی ہے .... اور لاساتھ بیں ... اس لئے میراخیال ہے کہ یہاں بھی غلطی سے لاخذ ف ہوگیا ہے) اور قدرت ہوتے ہوئے احسان کرنا نہ چھوڑیں ....

هم یکهی لجاحت نه برتین اور بغیر ضرورت سفر نه کرین اور جب تک کوئی انتهائی تعجب خیز بات نه نین منسین نهین ....

۵\_خطاوارلوگوں کوان کی خطاوُں پر جب کہوہ اظہار ندامت کرلیں....غیرت نہ

www.besturdubooks.net

دلائیں....اور جب آپ سے کوئی خطا سرز دہوجائے تو اس پراے ابن عمران ندامت کے آنسو بہالیں....اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ابی فعمتیں تمام کریں....اور آپ کی عمر کواپنی اطاعت میں تمام کریں....اور دشمن سے آپ کی حفاظت فرمائے....اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی مجھ کو فعیحت فرمادیں....

چنانچه حضرت موسی علیه السلام نے میسیحتیں فرمائیں ....

اعضہ سے اجتناب کرو.... اور اگر کسی پر غصہ کریں تو صرف اللہ کے معاملہ میں کر سکتے ہیں ۔.... (بینی اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے کے سلسلہ میں غصہ اور بختی کرواور اس میں کسی کی رعایت نہ کرو)

٢ كسى سے سوائے اللہ كے بارہ ميں راضى نہ ہوں ....

سرونیا سے محبت نہ کرنا اور نہ اس سے پغض رکھیں .... کیونکہ ایبا کرنے سے انسان ایمان سے خارج اور کفر میں داخل ہوجا تا ہے .... پھر حضرت خضر علیہ السلام نے مجمی حضرت موسی علیہ السلام کو دعا نمیں دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی ابنی اطاعت میں آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو آپ کے جملہ امور میں سرور وخوشی عطا فرمائے .... اور مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت بیدا فرمائے .... اور اپنے فضل سے نواز ہے ۔... حضرت موسی علیہ السلام نے اس دعایر آمین فرمایا ....

او پر کی بیہ بوری روایت حضرت میمکی کی ہے....

علامہ بغوی فرماتے ہیں! کہ جب حضرت مویٰ علیہ السلام نے حضرت خصر علیہ السلام سے علیحدگی کا قصد فرمایا تو ان سے تھیجت کرنے کو کہا: تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ:

علم کواس کئے مت طلب کرو کہ اسے صرف لوگوں کے سامنے بیان کیا www.besturdubooks.net



جائے .... بلکہ کم کو کمل کے لئے حاصل کرو....

(حواله حيات الحيوان)

مقام حضرت خضرعليه السلام

192 ... الكرخ ميں كھا جائے تا ہے الكرخ ميں ہنچ .... الكرخ ميں الكرخ ميں دريائے وجلہ كے بعد پرانے شہر كے علاقہ الكرخ ميں ہنچ .... الكرخ ميں وريائے وجلہ كے كنارے ايك مقام ہے .... جس كيلئے مقامی لوگوں كا دعوى ہے كہ حضرت موى عليه السلام اور حضرت خضر عليه السلام نے اس مقام ہے اس سفركا آغاز كيا تھا .... جس كاذكر قرآن ياكى سوره الكہف ميں ہے ....

دریا کے کنارے پرایک کچادومنزلہ کمرہ تھا۔... جس کی حالت انہائی خستہ تھی .... اوپر کی منزل پر کمرہ میں ایک چٹائی تھی .... جس کے بارے میں مجاور یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا ... نیچ والی منزل میں ایک جگہ موم بتیاں رکھی ہوئی تھیں .... جہاں لوگ اپنی مرادیں مانگنے کیلئے وہاں سے ہی موم بتیاں خریدتے ہیں .... اور چرو ہیں جلا کرر کھ دیتے ہیں .... لوگ موم بتیوں کا چڑھاؤ چڑھاتے ہیں تو مجاورانہیں مہندی لگاتے .... اور سبز کیٹر ایجا ٹر کردیتے ہیں .... اور کوگ انہیں مہندی لگاتے .... اور سبز کیٹر ایجا ٹر کردیتے ہیں .... اور انہیں مہندی لگاتے .... اور سبز کیٹر ایجا ٹر کردیتے ہیں .... اور انہیں میں میں دیتے ہیں .... اور انہیں میں میں دیتے ہیں .... اور انہیں میں دیتے ہیں .... اور انہیں میں دیتے ہیں .... اور انہیں میں میں دیتے ہیں .... اور انہیں میں دیتے ہیں ... اور انہیں میں دیتے ہیں ۔ اور انہیں ہیں دیتے ہیں

میں نے نہ تو موم بی جلائی اور نہ مہندی لگوالی اور نہ مہندی لگوالی اور نہ مہندی لگوالی اور نہ مہندی سے ساتھ شادی والے دن لگوالی تھی۔ اب مزید مہندیوں کا شوق نہیں تھا۔۔۔۔ جب ہمارا زیارتی گروپ موم بتیاں جلا کر مہندی لگوانے میں مصروف www.besturdubooks.net

تھا.... میراذ ہن تاریخ کے اوراق میں گم تھا.... جن کے مطابق میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبورتھا کہ بیہ مقام حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہے .... بلکہ اسے مقامی لوگوں نے جعلی طور پر پیسے کمانے کے لئے قائم کر لیا

ہے....

حضرت موی علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے .... اور زندگی کا پیشتر عرصہ وہ مصر میں رہے .... اور سفر کرتے ہوئے جب فلسطین میں رہے .... اور سفر کرتے ہوئے جب فلسطین میں پہنچے تو بحر مردار کے کنارے اللہ کو پیارے ہوئے .... قرآن پاک اور تاریخ کی کسی کتاب میں کہیں ذکر نہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام بھی بغدادتشریف لائے ..... قرآن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیجگہ نہیں ہے چونکہ یہاں دور دریاؤں کا کسی بھی

جگه شکم بین...

مفسرین کاخیال ہے کہ بیرواقعہ سوڈان کے شہر خرطوم کے قریب جہاں دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں البحرالا بیض اور البحر الازرق میں آ کرملتی ہیں.... وہاں پیش آیا تھا.... ہبر حال اس یارے میں اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں....

اس مقام پر کھڑے ہوکر میں نے گردونواح کا جائزہ لیا تو مجھے دریاد جلہ کے اس پار نے شہر میں ڈیفنس منسٹری کی وہ عمارت نظر آئی جواب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے .... حالیہ جنگ میں امریکہ نے بمباری کے ذریعے بہت سی دوسری عمارتوں کونشانہ بنایا تو اس عمارت کو بھی زمین بوس کیا تھا....

مقام حضرت خضر علیه السلام کے بعد ہم اسی علاقے میں حضرت سید حبیب عجمی کے مزار پر حاضر ہوئے .... مزار کا دروازہ بند تھا.... ہمیں دیکھ کرایک عرب عورت نے آکر دروازہ کھولا.... ہم نے یہاں فاتحہ پڑھی .... مزار کے باہرایک بورڈ لکھا تھا کہ:

'' حضرت سید حبیب عجمی ان کا تعلق اہل فارس سے تھا۔' (حالیانیاءی سرزین ہر)

# اسم اعظم جاننے والے خص کی

موت کے وفت زبان لٹک گئی

193 .... بنی اسرائیل میں ایک شخص تھابلعم بن باعورا نامی اہل بلقاء میں سے تھا اور وہ اسم اعظم جانتا تھا.... یہودی علماء کے ساتھ بیت المقدس میں رہتا.... ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل یمن میں سے تھا.... اللہ تعالی نے اس کواپنی نشانیاں اور کرامیتں دی تھیں.... لیکن اس نے ناقدری کی .... وہ مستجاب الدعوات تھا.... اس کی دعا نمیں تبول ہو جاتی تھیں .... لوگ مصیبتوں کے وقت خداء سے دعاء ما تکنے کے لئے اس کوآ گے بڑھاتے تھے....

#### بلعم ابن باعورا كي دعاء:

جب غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسی علیہ اسلام اور بنی اسرائیل کوتو م جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا اور جبارین نے دیکھا کھضرت موسی علیہ اسلام تمام بنی اسرائیل کالشکر لے کر پہنچ گئے اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق وغارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا تو ان کوفکر ہوئی اور جمع ہو کر بلعم بن باعوراء کے پاس آئے اور کہا گھضرت موسی علیہ السلام سخت آ دمی ہیں ....

اوران کے ساتھ بہت سے شکر ہیں .... اور وہ اس لئے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں .... آپ اللہ تعالی سے بید عاء کریں کہ ان کو ہمارے مقابلہ سے واپس کردیں .... وجہ بیتھی کہ معم بن باعوراء کواسم اعظم معلوم تھاوہ اس کے ذریعہ جودعاء کرتا قبول ہوتی تھی ....



#### عورت كى محبت ميں كفركرنے والا عابد:

الله تعالى كے قول

"واتل عليهم نباء الذي"

کی تفییر میں حضرت ابن عباس خضرت مجاہد ودیگر مفسرین کا قول ہے کہ اہل کنعان جو کہ جبارین کے لقب سے مشہور ہیں .... ان میں ایک شخص بلغم بن باعوراء کے نام سے معروف تھا.... بعض کے مطابق وہ بلغم بن بامر کے نام سے معروف تھا.... اس کا قصہ یہ ہوا کہ یہ شخص اصل میں اسرائیلی تھا اور شہر بلقاء کے رہنے والا تھا.... اس کا قصہ یہ ہوا کہ جب حضرت موسی علیہ السلام جبارین سے جنگ کرنے کے ارادہ سے کنعان کی سرزمین میں داخل ہوئے تو بلغم ابن باعوراء کی قوم جو کہ کا فرتھی اس کے پاس آئی اور کہا کہ حضرت موسی علیہ السلام بہت طاقتور ہیں .... اور ان کے پاس انگر بھی حضرت موسی علیہ السلام بہت طاقتور ہیں .... اور ان کے پاس انگر بھی اسرائیل کو ہمارے ملک میں اتارہ یں .... آپ چونکہ مستجاب الداعوات اسرائیل کو ہمارے ملک میں اتارہ یں .... آپ چونکہ مستجاب الداعوات بیں اور آپ کو اسم اعظم آتا ہے لہذا آپ نکل کر اللہ تعالی سے دعاء

بلعم نے اپنی قوم کی بات سن کران کو جواب دیا کہ کم بختو! حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بی ہیں .... میں کیسے ان پر بدعاء کرسکتا ہوں .... میں کیسے ان پر بدعاء کرسکتا ہوں .... میں کیسے ان پر بدعاء کرسکتا ہوں .... میں کیا اللہ تعالی کا اسم اعظم جانتا ہوں کیکن اگر میں نے تمہار ہے مشورہ پڑمل کیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوجا کیں گی .... اس لئے میں تمہاری اس سلسلے میں بچھ مدونہیں کرسکتا .... بلعم کا جواب سن کراس کی قوم نے اس کی بڑی منت ساجت کی اس پر برد ااصر ارکیا .... چنا نچہ جب بلعم مجبور ہوگیا تو اس نے اس کی بڑی منت ساجت کی اس پر برد ااصر ارکیا .... چنا نچہ جب بلعم مجبور ہوگیا تو اس نے

اچھا پہلے میں اپنے پروردگار ہے مشورہ کرلوں .... بلعم کی شان بیتھی کہ جب وہ کسی چیز کے لئے دعاء کا قصد کرتا تو خواب میں اس کواس چیز کا ہونا میہ نہ ہونا دکھلا دیا جاتا تھا .... چنا نچہ اس کوخواب میں حضرت موسی علیہ السلام پر بدعاء کرنے سے منع کردیا گیا ....

بلعم کی قوم نے جب دیکھا کہلعم نے انکارکردیا ہے تو پھرانہوں نے یہ چالا کی کی کہ اس (بلعم) کو نذرانے پیش کرنے شروع کردیئے .... بلعم نے نذرانے قبول کہ اس (بلعم) کو نذرانے پیش کرنے شروع کردیئے .... اور اپنی قوم سے وعدہ کرلیا کہ اچھا میں اپنے رب سے پھرمشورہ کروں گا.... چنانچہ اس نے بدعاء کرنے کی اجازت پھرطلب کی مگر اس کو اس بارکوئی جواب نہ ملا.... اس پراسکی قوم کہنے گئی کہ:

اگر آپ کا رب بددعاء کرنے کو براسمحتا تو صاف طور ہے آپ کومنع کردیتا.... جیسا کہ پہلی بارمنع کیا تھا گراس مرتبہتو اس نے کوئی جواب بی نہیں دیا....

غرض کہ وہ لوگ اس کے سامنے بہت گڑ گڑ ائے ..... اور انتہائی خوشامد کر کے اس کو اپنی طرف موہ لیا ..... چنا نچ بلعم اپنی گدھی پر سوار ہو کر بہاڑ کی طرف چل دیا ..... اس پہاڑ سے بنی اسرائیل کالشکر دکھائی دیتا تھا ..... ابھی وہ کچھ دور ہی چلا تھا کہ اس کی گدھی نے تھوکر کھائی اور وہ گر پڑی ..... چنا نچ بلعم اس پر سے اتر ااور اس کو مار نے لگا مار کھا کر گدھی پھر کھڑی اور وہ اس پر سوار ہو گیا ..... ابھی کچھ دور ہی چلا تھا کہ گدھی پھر گر کر ہوئی اور وہ اس پر سوار ہو گیا ..... ابھی کچھ دور ہی چلا تھا کہ گدھی پھر گر سوار ہوگیا ..... ہوگیا ..... چنا نچ بلعم نے اس کو پھر مار ا ..... مار کھا کر گدھی پھر چلدی اور بلعم پھر اس پر سوار ہوگیا .....

غرضیکه وه کئی باراس طرح گرتی اور مار کھاتی رہی ..... چنانچیآ خری بار جب وہ گری

اوربلعم نے اُس کو مار ناچا ہاتو اللہ کے حکم سے وہ بول پڑی ....

اور کہنے گی کہ اے بلعم بڑے شرم کی بات ہے کہ کیاتم کونظر نہیں آتا کہ فرشتے میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں.... اور جب میں چلتی ہول تو یہ میرا منہ دوسری طرف پھیر دیتے ہیں.... کیا تو اللہ تعالی کے نبی اور

مومنین پر بدعاء کرنے جارہاہے....

گرهی کی تنبیه کا جب بلعم پرکوئی اثر نه ہوا تو اللہ تعالی نے اسکار استه صاف کردیا اور پہاڑ پر پہنچ گیا ..... پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر بلعم نے اسم اعظم کے ذریعہ سے بددعاء کرنی شروع کی ..... چنا نچراس کی دعاء مقبول ہوئی اور حضرت موسی علیہ السلام مع اپنے شکر کے میدان میں جا بھٹے .....

حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ:

اے میرے رب مجھ سے کیا گناہ سرز دہوگیا کہ تونے مجھ کواس میدان میں
لاڈ اللہ۔۔۔۔

جواب ملاکہ عم بن باعوراء کی بدعاء سے ایسا ہواہے.... حضرت موسی نے عرض کیا کہ

اے میرے پروردگار جب تونے بلعم کی بدعاء میرے اوپر قبول فرمائی تو اس پرمیری بدعاء بھی قبول فرمالے....

چنانچہ آپ نے دعاء مانگی کہ یا الی بلعم سے اپنا اسم اعظم واپس لے لے ..... چنانچ حضرت موسی علیہ السلام کی دعاء قبول ہوئی اور بلعم سے معرفت الی سلب ہوگئ ..... اور سفید کبوتر کی شکل میں اس کے سینے سے فکل کراڑگئ .....

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ بیقول: مقاتل کا ہے کین حضرت ابن عباسؓ وسدی نے کہا کہ الله تعالی نے اس کی زبان لئکا دی ..... کیونکہ اس قوم نے کہا کہ یہ آپ کیا کررہے ہیں بجائے حضرت موسی کے حق میں بدعاء کرنے کے ہمار ہے ق میں بدعاء کررہے ہیں .... بلعم نے جواب دیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے .... بلکہ منجانب اللہ ہے ....

بلعم اسم اعظم بھول گیا اور اس کی زبان بلک کر اس کے سینے پر پڑی ..... چنانچہاپی سے حالت دیکھ کروہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میری دین اور دنیا تو جاتی ہی رہیں مگر اب میں بھی ان کے خلاف مکر وفریب سے کام لوں گا.... چنانچہ اس نے تھم دیا کہ اپنی عور توں کو خوب سجا بنا کر بنی اسرائیل کے لئکر میں بھیجو اور پہلے ان کو بچھ مال ومتاع دے دو اور ان سے ہم سے کہدو کہ وہ لئکر کے ساتھ ساتھ ہی رہیں ..... اور اسرائیلی لئکر کا جو بھی ان سے ہم بستری کا خوا ہش مند ہواس سے انکار نہ کریں ..... اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی زنا بستری کا خوا ہش مند ہواس سے انکار نہ کریں ..... اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی زنا کر لیا ..... تو دوسرے بھی دیکھ کر اس گناہ میں مبتلا ہو جا کیں گے .....

چنانچہ جب عورتیں بی اسرائیل کے شکر میں پہنچیں تو ان میں سے ایک عورت جس کا م'' کستی بن صور'' تھا بنی اسرائیل کے ایک امیر کبیر شخص کے پاس سے گزری....اس شخص کا نام'' زمری بن شلوم'' تھا اور بیشمعون بن یعقوب کی اولاد میں سے تھا....اس شخص نے اس عورت کو جیسے ہی و یکھا کھڑا ہوگیا اور اس کے حسن و جمال پرفریفیتہ ہوکر اس کا ہاتھ پکڑلیا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر حضرت موٹی علیہ السلام کے سامنے گیا اور کہنے لگا کہ آپ تو بیضرور فرما ئیں گے کہ بیٹورت میرے لیے حرام ہے.....

آپ نے فرمایا کہ بے شک میہ تیرے لیے حرام ہے .....اس کے ساتھ قربت ہرگزنہ کرنا ....لیکن اس نے کہا کہ میں اس معاملہ میں آپ کا کہنا ہرگزنہ مانوں گا اور بیہ کہہ کر اس عورت کو لے کرایک قبہ میں چلا گیا اور وہاں اس سے ہم بستر ہوا ..... چنا نچہ اس جرم کی یا داش میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پرفوراً طاعون کی وباء مسلط کردی .....

حیات الحیوان وروح البیان تفسیر صاوی وجلالین میں لکھا ہے کہ اس گناہ کی نحوست کا بیاثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لئکر میں اچا تک طاعون (بلیگ) کی وباء پھیل گئی اور گھنٹے بحر میں ستر ہزار آدمی مر گئے اور سار الشکر تتر بتر ہوکر ناکام و نامرادوا پس چلا گیا ..... جس کا حضرت موئی علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا.....

( صاوي ج٢صفحة٩ وجلالين وغيره )

بلعم بن باعوراء بہاڑ ہے اتر کرمردود بارگاہ الہی ہوگیا.....آخردم تک اس کی زبان اس کے سینے پرلئتی رہی اور وہ بے ایمان ہوکر مرگیا....اس واقعے کو قرآن کریم نے شروع میں کھلے الفاظ میں بیان کیا ہے.....

روایت ہے کہ بعض انبیائے کرام نے خدا تعالی سے دریافت کیا کہ'' تو نے بلعم بن باعوراء کواتن فعمتیں عطافر ماکر پھراس کو کیوں اس قعر ذلت میں گرادیا؟'' تو اللہ تعالی نے فرمایا: "اس نے میری نعمتوں کا بھی شکرادانہیں کیا ......اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کے کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل وخواراورخائب وخاسرنہ کرتا ......، " (روج البیان جسمنی ۱۳۹۶)

حضرت ابن عباس کا قول ایک روایت میں آیا ہے کہ اس آیت کا نزول بنی اسرائیل کے ایک شخص بسولس سے متعلق ہے

ر سے خص کو تین دعا ئیں کرنے کاحق دیا تھا.....( یعنی اطلاع دے دی گئی تھی کہ تیری دعا ئیں قبول کرلی جائیں گی) دعا ئیں قبول کرلی جائیں گی)

اس کی بیوی بھی تھی اور بیوی سے پچھاولا دبھی .....

بوی نے ایک دن اس سے کہا

اپنی ایک وعامیرے لئے کروے .....

بسولس نے يو چھاتو كيا جا ہتى ہے؟

بوی نے کہااللہ سے دعا کرد ہے کہ میں بنی اسرائیل کی سب عورتوں سے

زياده حسين موجاؤل .....

بولس نے دعا کردی عورت سب سے زیادہ خوبصورت ہوگئی .....خوبصورت ہوگئ میں کوئی بھی ہوئے کے بعد عورت کواحساس ہونے لگا کہ میری طرح حسین بنی اسرائیل میں کوئی بھی نہیں ہے .....

بیاحساس ہوتے ہی اس نے شوہر سے بے التفاتی شروع کردی شوہر کوغصہ آیا اور اسے نیردعا کی عورت فورا کتیا بنادی گئی جو پڑی بھونکتی رہتی تھی .....بسولس کی دودعا نمیں ختم ہوگئیں .....

ماں کی بیرحالت دیکھ کراس کے لڑے آئے اور کہنے لگے ہم صرنہیں کر سکتے ہم کوچین نہیں آسکنا کہ ہماری ماں کتیا بنی رہے اور لوگ ہمیں عار ولاتے رہیں آپ دعا سیجئے کہ



الله الارى مال كواصلى حالت بركرو \_\_....

مجبورا بسولس نے دعا کی اور بیوی اصلی حالت پر آگئی اس طرح اس کی تنوں دعا کیں بیکارگئیں .....

### گائے کے خون سے مردہ زندہ ہوگیا

194 .... بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا ..... اس کے چپازاد بھائی نے بھمع وراثت اس کوتل کر کے شہرسے باہر پھنیک دیا ..... اور خود صبح کواس کے خون کا مدعی بن کرواد بلا کرنے لگا .....

لوگوں نے حضرت موئی علیہ السلام سے عرض کیا .....کہ آپ دعا فرما نمیں کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کوظا ہر فرمائے .....اس پر خدا کا تھم یہ ہوا کہ ایک گائے ذرج کر واور اس گائے کا ایک کھڑ ااس مقتول کو مارو .....تو مقتول زندہ ہوکر خود ہی بتاد ہے گا کہ اس کا قاتل کون ہے؟ .....

لوگوں نے بیہ بات س کر حیران ہو کر بدِ جھا .....کہ کیا مذاق تو نہیں؟ .....حضرت موی ٰ علیہ السلام نے فر مایا .....

معاذ الله! كيا مين كوئى اليي فضول مات كرون كا ..... مين بالكل صحيح كهه

ر ہاہوں.....

لوگوں نے پوچھا.... تو پھر فرما ہے گائے کیسی ہو؟ .....

حضرت موى عليه السلام في فرمايا .....

خدا فرما تا ہے .....کہ نہ بہت بوڑھی اور نہ بالکل نوعمر' بلکہ ان دونوں کے ج

ىلى ہو....

لوگوں نے کہا ....خدات یہ بھی پوچھ لے ....کراس کارنگ کیا ہو؟ ....فر مایا!....

خدافرما تاہے....

كهاليي بيلي گائے ہو ....جس كى رنگت ڈبٹر باتى اور د يكھنے والول كوخوش

كردييخ والي مو .....

لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذراتفصیل سے بو چھ دیجئے ..... بیانہ ہوکہ ہم سے کوئی غلطی ہوجائے .....حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فر مایا ..... خدا فر ما تا ہے کہ ایسی گائے ہوجس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو ....نہ ال جوتی گئی ہونہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہواور بے عیب ہو .....جس میں جوتی گئی ہونہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہواور بے عیب ہو .....جس میں

کوئی داغ نه هو .....

میراز کا جب بردا ہوا ..... تو باپ کی طرح صالح اور نیک نکلا ..... اپنی ماں کا بردا فرمانبردار تھا.....

ایک روزاس کی ماں نے کہا .....

بیٹا! تیرے باپ نے فلال جنگل میں تیرے لئے ایک بچھیا چھوڑ دی ہے۔....وہ اب جوان ہوگئ ہوگی .....اس کو جنگل سے لے آ .....اور الله

سے دعا کروکہ وہ تجھے تیری امانت عطافر مادے .....

چنانچہوہ لڑکا جنگل پہنچا ۔۔۔۔۔اورا پنی گائے کودیکھا۔۔۔۔۔ ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پاکراسے پہچان لیا ۔۔۔۔۔۔اور خدا کی قتم دے کراسے بلایا ۔۔۔۔۔۔ تو گائے فورا حاضر ہوگئی ۔۔۔۔۔۔ وہ اسے لے کر ماں کے پاس پہنچا ۔۔۔۔۔ ماں نے حکم دیا ۔۔۔۔۔ کہ جاؤاسے بازار میں لیے جا کر تین دینار پر بچ آؤ۔۔۔۔۔۔اور شرط یہ کہ جب سودا ہوجائے ۔۔۔۔۔تو ایک بار پھر مجھ سے یو چھ لیا جائے ۔۔۔۔۔

اس زمانہ میں گائے کی قیمت تین دینار تک ہی ہوتی تھی ..... وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا ..... تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا ..... اور اس گائے کی قیمت چھ دینار لگادی ..... مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی مال سے اجازت لینے نہ جائے یہیں کھڑے کھڑے خود ہی نچ ڈالے .... لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ مال سے اجازت لئے بغیر میں ہرگز کوئی سودانہ کروں گا ..... پھر گھر آکر مال کوسارا قصہ سنایا .....

مال نے چھ دینار پر گائے بیج دینے کی اجازت تو دے دی .....گر دوبارہ بیج ہوجانے کے بعد پھرا پی مرضی دریا فت کر لینے کی پابندیاں لگادی .....

وہ لڑکا پھر بازار میں آیا .....اور وہی فرشتہ خریدار بن کرآیا .....اور بارہ دینار قیمت لگادی .....گراس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے .....لڑ کے نے بیہ بات پھر نامنظور کردی .....اور ماں سے آکر سارا حال کہد یا .....

ماں مجھ گئی کہ بیخر بدار کوئی فرشتہ ہے ..... جو آزمائش کے لئے آتا ہے ..... لڑکے سے کہا کہ اب جو وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ جمیں بیگائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یانہیں ؟ ..... لڑکے نے بیری بات اس خریدار سے کہدری .....

تو فرشتے نے کہا ۔۔۔۔ کہ ابھی اس گائے کورو کے روکے رکھو ۔۔۔۔ جب بنی اسرائیل خرید نے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا ۔۔۔۔ کہ اس کی کھال کو سونے سے میردیاجائے .....لڑکا گائے کو گھرواپس لے آیا ..... بیگائے ہی ایک ایسی گائے تھی ..... جس میں خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھیں .....اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی .....

پر اسین از خداکی بتائی ہوئی گائے کے تکر سے میں اگراتنی برکت ہے .....کہ مرد سے سبق: ۔خداکی بتائی ہوئی گائے کے تکر سے میں اگراتنی برکت ہے .....ان کے سے لگ جائے تو وہ زندہ ہوجائے .....تو جو خدا کے مقبول بند ہے ہیں .....ان کے وجود باجود میں کیوں نہ لاکھوں برکتیں اور کرامتیں ہوں گی .....اور کیوں نہ ان کے اشار ہے ہو جہ دوں کوزندگی ملتی ہوگی؟ .....

والده كي خدمت كانقذانعام

195 .... حضرات عبد بن حمید اور ابواشی نے العظمة میں وہب بن مدہ "
سے مذکورہ واقعہ کو مختلف انداز میں روایت کیا ہے .....فرماتے ہیں ..... بنی اسرائیل کا
ایک جوان اپنی والدہ سے بہت حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا تھا .....وہ رات کا ۱/۳ حصہ نماز
پڑھتا، ۱/۳ حصہ اپنی والدہ کے سر ہانے بیٹھتا اور اسے تبیح وہلیل یاد کرا تا اور کہتا اے ای
جان انگر تو قیام پرقادر نہیں ہے تو اللہ تعالی کی تبیح وہلیل اور تکبیر کہہ ..... ہے ، ونوس عمل
اس کی پوری زندگی کے معمول تھ ..... جب صبح المحتا تو پہاڑ پر آتا ، لکڑیاں اپنی پیٹھ پر
ائٹھا تا انہیں بازار کے آتا ، انہیں فروخت کرتا ، ان کی رقم میں سے ۱/۳ حصہ صدقہ کرتا ،
اس کی بیٹو کرتا سے اللہ ہاتی رکھتا اور ۱/۳ حصہ اپنی والدہ کو پیش کرتا ....اس کی
والدہ اس میں سے نصف کھاتی اور نصف صدقہ کردیتی ..... یعمل بھی اس کی پوری زندگی

جب میں درازگر رگیا تو اس کی والدہ نے اسے کہا بیٹا! مجھے تیرے باپ کی میراث
سے ایک گا۔ تھی ..... میں نے اس کی گردن پر مہرلگائی تھی اور اسے حضرت ابراہیم،
اساعیل ، کی یقوب کے إللہ کے نام پر (جنگل میں) گائیوں میں چھوڑ آئی
تھی ..... بھر س نے کہا میں اس کا رنگ اور ہیئیت تجھے بتاتی ہوں ..... جب تو ان
گائیوں کے باس بائے تو اس گائے کو حضرت ابراہیم، اساعیل، آخی اور یعقوب کے اللہ
گائیوں کے باس بائی تو اس گائے کو حضرت ابراہیم، اساعیل، آخی اور یعقوب کے اللہ
کے نام کے ساتھ با ناوہ ایسائی کر ہے گی ..... جبساس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا .....
اس نے کہا اس کی علامت سے کہوہ نہ بوڑھی ہے اور نہ بی ہے ہے ۔.... وہ در میانی عمر
کی ہے ..... وہ گہر نے زردر نگ کی ہے ..... و یکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے ..... جب تو
اس کی جلد کود کھے گا تو ہوں محسوں کر ہے گا کہ اس کی جلد سے سورج کی شعاعیں نکل رہی

ہیں ....اس پرکوئی کام نہیں کیا گیا ہے نہ اس پر ہل جوتے گئے ہیں نہ اس کے ذریعے گئی کی اس بیس کو پانی لگایا گیا ہے ....عیوب سے بالکل سلامت ہے اس میں کوئی داغ دھبہ نہیں ہے اس کارنگ ایک ہے، جب تو اسے دیکھنا تو اس کو گردن سے پکڑنا .....وہ اسرائیل کے اللہ کے اذن سے تیری انہاع کرے گی .....

وہ نوجوان چلا گیااور اس نے اپنی والدہ کی وصیت کو یاد رکھا۔۔۔۔۔وہ جنگل میں دویا تین دن چھرتار ہاحتی کہ تیسرے دن یادوسرے دن کی صبح وہ پلٹا۔۔۔۔۔اوراس کائے کود یکھا۔۔۔۔۔اوراس نے حضرت ابراہیم،اساعیل، آخی اور یعقوب علیم السلام کے الدکا واسط دے کراس گائے کو بلایا ۔۔۔۔۔تو وہ گائے اس کے پاس آگئ اوراس نے کے الدکا واسط دے کراس گائے کو بلایا ۔۔۔۔تو وہ گائے اس کے پاس آگئ اوراس نے چرنا چھوڑ دیا ۔۔۔۔۔ وہ نوجوان کے سامنے کھڑی ہوگئ ۔۔۔۔۔نوجوان نے اسے گردن سے کران کے بیا کی والدہ سے نیکی کرنے والے تو مجھ پرسوار ہوجا۔۔۔۔ یہ کیڑا، گائے بولی اے نوجوان اپنی والدہ سے نیکی کرنے والے تو مجھ پرسوار ہوجا۔۔۔۔۔ یہ تیرے اوپر تیم کے آسانی کا موجب ہوگا۔۔۔۔۔نوجوان نے کہا میری والدہ نے مجھے تیرے اوپر سوار ہونے کا حکم نیں دیا تھا۔۔۔۔۔۔

میں اس کی بات کو پورا کرنا پیند کرتا ہوں .....گائے بولی اسرائیل کے اللہ کی قتم اگر تو مجھ پر بھی قادر نہ ہوتا .....اے اپنی والدہ سے نیکی کرنے والے نوجوان اگر تو اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھڑ جانے کا حکم وے تو تیری والدہ کے ساتھ نیکی کرنیکی وجہ سے اور اپنے خداکی اطاعت کرنے کی وجہ سے بیا بنی جگہ سے اکھڑ جائے گا .....

وہ نوجوان چل پڑاحتی کہ جب وہ اپنے گھرسے ایک دن کی مسافت پرتھا تو اللّٰدکا وہمن ابلیس اس کے سامنے آیا اور وہ گائیں چرانے والے شخص کی صورت اختیار کئے موئے تھا۔۔۔۔۔کہنے لگا

اے جوان میرگائے کہاں سے لایا ہے تو اس پرسوار کیوں نہیں ہوجا تا .....

میں دیکھر ہاہوں کہ تو تھک چکا ہے .... میں خیال کرتا ہوں کہ تو اس گائے کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے ..... میں تجھے ایساا جردوں گا جو تجھے نفع دےگااور تھے نقصان نہیں پہنچائے گا.....

میں گائیں چرانے والوں میں سے ہوں .....

مجھے اینے گھر والوں کی ملاقات کا شوق ہواتو میں نے ایک بیل لیا .....اس پر ا پنا کھا ٹا اور سامان سفر لا داختی کہ جب نصف راستہ پر پہنچا تو میرے پیٹ میں در دہوا..... میں قضائے حاجت کے لئے گیا تو میرا بیل پہاڑ کے اندر بھاگ گیا اور مجھے چھوڑ گیا ..... میں نے اس کو تلاش کیالیکن مجھے وہ نہل سکا ....اب مجھے اپنی جان کے ضائع ہونے خدشہ ہے ..... میرے پاس ندسامان سفر ہے نہ یانی ہے ..... اگر تو مجھے اپنی گائے برسوار كردے اور جھے اپنى چراگاہ تك پہنچادے اور جھے موت سے بچالے تو میں تھے اس کے بدلے دوگائیں دوں گا.....

#### نو چوان نے کہا:

بی آ دم ایسے نہیں کہ انہیں یقین قتل کردے اور ان کے نفوس انہیں ہلاک كردين .....اگراللەتغالى تىرىم تىلق يقىن جانتا ہے تو بغيرزادراه اور يانى کے تجھے اپنی منزل تک پہنچائے گا .....اور میں کسی ایسے مخص کوسوار کرنے والانہیں ہوں جس کوسوار کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا .....میں عبد مامور ہوں .....اگرمیرے آقا کو بیلم ہوگا کہ میں نے اس کی گائے کے معاملہ میں نا فرمانی کی ہےتو وہ مجھے ہلاک کردے گا.....اور مجھے یخت سزا دے گا ..... میں اپنی خواہش کو اینے آتا کی خواہش پر ترجیح دینے والانہیں ہوں ....ا مے خص سلامتی کے ساتھ چلا جا ....

ابلیس نے نوجوان سے کہا میں تجھے ہرایک قدم کے بدلے ایک درهم

دوں گا ..... جوتو میری منزل کی طرف اٹھائے گا اور یہ بہت بڑا مال ہے ..... اگر اس میں سے تو کچھ دے گا تو وہ جان لے گا کہ اس کے مال سے دیا ہے ..... کین تو مجھے آسان کا سونا اور چاندی دے تو پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ میرے مالک کا ہے .....

ابلیس نے کہا کیا آسان میں بھی سونا جاندی ہے یا کوئی اس پر قادر ہے .....نو جوان نے کہا کیا بندہ وہ کرسکتا ہے ..... جواس کے آقانے اسے حکم نہ دیا ہو جیسے تو آسان کے سونے اور جاندی پر طافت نہیں رکھتا .....

ابلیس نے نوجوان سے کہا:

میں تجھے تمام غلامول سے اپنے میں عاجز تصور کرتا ہول .....

نوجوان نے کہاعا جزوہ ہوتا ہے جواینے رب کی نافر مانی کرتا ہے ....

ابلیس نے اسے کہا: مجھے تیرے پاس کوئی زادراہ اور پانی وغیرہ نظر نہیں آرہاہے..... نوجوان نے کہا میرازادراہ تقویٰ ہے..... اور میرا کھانا گھاس ہے..... اور میرا پینا بہاڑوں کے چشموں سے ہے.....

ابلیس نے کہا کیا میں تجھے کوئی ایسا تھم نہ دوں جو تیری رہنمائی کرے؟ ..... نوجوان نے کہاتو اپنے آپ کو ہی وہ تھم دے ..... انشاء اللہ میں تو ہدایت پر ال .....

ابلیس نے اسے کہا میں تجھے نفیحت قبول کرنے والانہیں دیمیا؟ ..... نوجوان نے کہا ..... اپنے نفس کے لئے ناصح وہ ہے جو اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے .....اور جواس پرحق ہے وہ اداکرتا ہے .....اگرتو شیطان ہے تو میں تجھ سے اللہ کی بناہ مانگتا ہوں اور اگرتو انسان ہے تو یہاں سے نکل جا ..... مجھے تیری نفیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ..... تذكره موسى النبي المنافقة المن

ابلیس بین کرتین کمات کے لئے اپنی جگہ جامع وساکت رہا۔۔۔۔اگروہ جوان ابلیس کوسوار کردیتا تو نوجوان گائے پر بھی قادر نہ ہوتا۔۔۔۔۔لکے اسے اس سے روکے رکھا۔۔۔۔۔

جبنو جوان اپنی منزل کی طرف روان تھا تو ایک پرندہ سامنے سے اڑا اور وہ گائے جائری سے اٹھالی .....

نوجوان نے گائے کو بلایا اور کہا

حضرت ابراہیم،اساعیل،اسخق ولعقوب کےاللہ کا واسطہ تو میرے پاس

آجا....

گائے اس کی طرف آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہوگئی .....

اوراس نے کہاا ہے نو جوان کیا تو نے اس پرندے کوئیس دیکھا جو تیرے سامنے سے
اڑا تھا؟ ..... یہ ابلیس تھا اس نے مجھے اچک لیا تھا .... جب تو نے اسرائیل کے اللہ کے
واسطہ سے مجھے بلایا تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے اس سے چھین لیا اور تیری والدہ کے
ساتھ نیکی اور اپنے رب کی اطاعت کی وجہ سے مجھے تیری طرف لوٹا دیا ..... پس تو چل
اب تو سفر کرے گا ..... تو ان شاء اللہ! اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے گا .....
نوجوان بالآخر گھر پہنچ گیا ..... اپنی ماں کے پاس گیا تو اسے راستہ کا سارا
ماجرا سنایا .....

ماں نے کہااے بیٹے!

میں تجھے دیکھتی ہوں کہ رات دن اپنی پدیٹھ پرلکڑیاں اٹھانے کی وجہ سے تو تھک گیا ہے ....اب تو ہدگائے لے جااور اس کو پچے ڈال ....اس کی ثمن لے اور اس کے ذریعے اپنے آپ کوقوت اور راحت دے ..... نوجوان نے کہا!

www.besturdubooks.net

اسے کتنے میں فروخت کروں ..... مال نے کہا تین وینار میں ....لیکن میری رضا کی شرط پر .....

وہ نو جوان منڈی گیا ..... اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تا کہ مخلوق اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھے لے .....

ال فرشته نے نوجوان سے کہا!

یگائے کتنے میں فروخت کروگے ....اس نے کہا تین دینار میں ....لین اپنی والدہ کی رضا کی شرط پر .....

فرشته نے نوجوان سے کہا!

یگائے کتنے میں فروخت کروگے .....

اس نے کہا تین دینار میں .....کین اپنی والدہ کی رضا کی شرط پر ....

فرشته نے کہا چھودیتار لے لو ....اور اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرو ....

اس نو جوان نے کہا

اگرتو مجھےاس کے برابروزن دے پھر بھی میں فروخت نہیں کروں گا....جتی کہانی والدہ محتر مہے مشورہ کرلوں .....

نوجوان گیا.....این والده کواس بیچ کے متعلق بتایا تو والده نے کہااس کو چھودینار میں فروخت کرنا.....لیکن میری رضا کی شرط پر.....

نوجوان پھر منڈی میں گیا ..... پھر وہی فرشتہ (انسانی شکل میں) آیا اور پوچھا کیا کروگے؟ .....اس نے کہا چھو یتار میں پیچوں گا ....لیکن والدہ محتر مہ کی رضا پر ....فرشتہ نے کہا ..... بیہ بارہ دیتارلیں اور اپنی والدہ سے مشورہ چھوڑ دے ....نو جوان نے کہا ایسا نہیں ہوسکتا .....

> نوجوان پھرانی والدہ کے پاس گیا ....اس نے کہابیٹا! www.besturdubooks.net

وہ جو تیرے پاس آیا تھا .....وہ انسانی شکل میں فرشتہ تھا .....اگروہ تیرے پاس آیے .....اور پوچھتی پاس آئے .....اور پوچھتی ہے ....اور پوچھتی ہے .....اور پوچھتی ہے .....اور پوچھتی ہے .....اور پوچھتی ہے ....اور پوچھتی ہے ۔...اور پوچھتی ہے ...اور پوچھتی ہے ....اور پوچھتی ہے ...اور پوچھتی ہے ...

فرشته نے کہا.....

ائوجوان! جھے ہے گائے حضرت موسیٰ بن عمران ایک مقتول کے لئے خریدیں گے ۔۔۔۔۔ جو بنی اسرائیل سے قل ہوا ہے ۔۔۔۔۔ اوراس کا بہت زیادہ مال تھا ۔۔۔۔۔ اور اس کا ایک بھائی مال تھا ۔۔۔۔۔ اور اس کا ایک بھائی تھا۔۔۔۔۔ وہ اپنے باپ کا اکلوتا لڑکا تھا ۔۔۔۔ اور اس کا ایک بھائی تھا۔۔۔۔ جس کے بہت سے بیٹے تھے۔۔۔۔۔ وہ کہتے تھے۔۔۔۔۔ کہ کسے ہم اس کو قال کریں ۔۔۔۔ اور کسے اس کا مال لے لیں ۔۔۔۔ انہوں نے اس لڑکے کوئل کریں ۔۔۔۔ اور کسے اس کا مال لے لیں ۔۔۔۔ انہوں نے اس لڑکے کوئل کرکے اندر بھینک دیا ۔۔۔۔۔

صبح گھر والوں نے اس لڑکے کو گھر کے دروازے کے باہر ڈال دیا۔۔۔۔۔اس لڑکے کے بچاکے بیٹے آئے ۔۔۔۔۔اوراس گھر والوں کو پکڑلیا۔۔۔۔۔وہان کو حضرت موسیٰ کے پاس کے جیا کے بیٹے آئے ۔۔۔۔۔۔اوراس گھر والوں کو پکڑلیا۔۔۔۔۔وہان کو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ لے کر چلے ۔۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ پر بیمعاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔۔۔۔۔۔حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی۔۔۔۔۔

توالله تعالى نے ان كى طرف وحى فرما كى .....

کہ ایک شدید زردرنگ کی گائے لے کرؤن کرو ..... پھراس کا کوئی حصہ اس مقتول کو مارو .....

انہوں نے اس نو جوان کی گائے کا قصد کیا .....تو انہوں نے وہ جلد بھر دنا نیر کے ساتھ وہ گائے خریدی ..... پھراسے ذریح کیااور مردہ لڑکے کواس کا گوشت مارا ..... کو مردہ کھڑا ہوگیا .....اوراس نے اپنے قاتل کے متعلق خردی ....کہ میرے بچاکے بیٹوں نے مجھے تل کیا ہے .....اور بیگھر والے میرے قتل میں فیصل کیا ہے .....اور بیگھر والے میرے قتل میں فیصل میں کے بیٹوں نے مجھے تل کیا ہے .....اور بیگھر والے میرے قتل میں فیصل کیا ہے ....اور بیگھر والے میرے قتل کیا ہے ...اور بیگھر والے میرے قتل کیا ہے ....اور بیگھر والے میرے قتل کیا ہے ...

ہے بری ہیں ....

حضرت مویٰ نے انہیں بی کم سنایا تو وہ کہنے لگے ....

اے موی اتو ہم سے مزاح کرتا ہے ۔۔۔۔۔ہارے بچا کا بیٹا قبل ہوا ہے۔۔۔۔۔(اورتو ہمیں گائے ذریح کرنے کا حکم دے رہا ہے)۔۔۔۔۔ انہیں یقین ہوگیا تھا۔۔۔۔۔کہاب وہ رسوا ہوجا کیں گے۔۔۔۔۔پس انہوں نے گائے کی کھال بھر دیناروں کے ساتھ وہ گائے خریدی۔۔۔۔۔تو نو جوان نے اس مال میں سے ۲/۲ حصہ بنی امرائیل کے لوگوں میں تقسیم کردیا۔۔۔۔اورا یک حصہ اپنے استعال میں لایا۔۔۔۔

(حواله كمّاب العظمة بحوالةنغيير درمنثو راز علامه جلال الدين سيوطي -)

موسیٰ علیہ السلام کے مثالی واقعات و موسیٰ علیہ السلام کے مثالی واقعات و میں کیڑے کو یالا

196 .....امام رازی رحمه الله اور بعض دوسرے مفسرین بیان کرتے

ىيى....

كەحفرت موى عليه السلام پروحى نازل ہور بى تقى .... اور آپ كواپنے گھر والوں كى روزى كاخيال آگيا.... الله تعالى كويہ بات پيندنه آئى تو فر مايا:

"ال موى! ال سامنے والے پھر پراپنی لاتھی مارو...."

جب لاکھی ماری گئی.... تو پھر دوگلڑ ہے ہو گیا.... اور اس کے اندر سے ایک اور پھر برآ مہ ہوا....

الله نے فرمایا: "اس پھر کو بھی ضرب لگاؤ"

www.besturdubooks.net

جب ایسا کیا.... تو اس کے بھی دوگکڑ ہے ہوگئے .... اور اس میں سے ایک تیسرا
پیخر نکلا.... پھر حکم ہوا کہ اس تیسر ہے پیخر کو بھی تو ڑ دو.... جب وہ بھی تو ڑا گیا.... تو اس
پیخر میں سے ایک چیونی جیسا چھوٹا سا کیڑا بر آمد ہوا.... جس کے منہ میں اس کی خوراک (یعنی ایک سبز پیتہ تھا)....

الله تعالی نے حضرت مولیٰ علیہ السلام ہے جاب اٹھا دیا.... تو آپ نے دیکھا.... کہوہ چھوٹا ساکٹرا.... زبان حال سے یہ بیج بیان کرر ہاتھا:

"سبحان من يراني، ويسمع كالامي، ويعلم مكاني، ويذكرني ولاينسني....،

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات .... جو مجھے دیکھ رہی ہے .... میرے کلام کوئن رہی ہے .... میرے کلام کوئن رہی ہے .... میرے قیام کی جگہ کوجانتی ہے .... مجھے یا در گھتی ہے .... اور بھولتی نہیں .... اس سے حضرت موئی علیہ السلام کو بیٹ کی دینا مقصود تھا .... کہ جواللہ پھر در پھر میں اس سے حضرت موئی علیہ السلام کو بیٹ کی دینا مقصود تھا .... وہ ان کے گھر والوں سے کیسے غافل ہوسکتا رہنے وہ ان کے گھر والوں سے کیسے غافل ہوسکتا ۔...

تونے بچرمیں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبز ہ نکا لا

بھیڑیا چیر پھاڑ ڈالے گا....

حضرت موی علیہ السلام بکری کی تلاش میں نکلے .... ساری رات ڈھونڈ تے مہے .... پاؤں میں آ بلے پڑگئے .... تھکان سے سارابدن دکھنے لگا.... صبح ایک جگہ بکری ملی .... جوتھک کربیٹھی ہوئی تھی .... کوئی اور چرواہا ہوتا .... تو بکری کو مار مارکر ادھموا کردیتا .... کہ کمبخت تونے مجھے بردا پریشان کیا ....

گر حفزت موی علیہ السلام ناراض نہ ہوئے..... بکری کو بیار کرنے گئے..... ایخ ہاتھوں سے اس کے منہ سے رال صاف کئے..... بال جھاڑے.... فرمانے گئے....

اے بکری! بتا مجھ سے کیا خطا ہوئی ..... کہ میر ہے گئے سے جدا ہوگئ .... میں نے مان لیا ..... کہ تجھے میری پردانہ تھی ..... مگر تو نے اپنی تکلیف کو بھی نہ دیکھا ..... بیلی بکری کی ٹائلیس سردی سے اکڑی ہوئی تھیں ..... چل پھر نہ سی تھی .... آپ نے اسے بڑے پیار سے گود میں اٹھالیا ..... جیسے ماں اپنے بچے کواُٹھاتی ہے ..... خدا کواپنی ایک بے زبان مخلوق سے ..... حضرت موی علیہ السلام کی یہ ہمدردی پند آئی .... اس نے فرشتوں سے کہا ..... کہ دیکھو حضرت موی علیہ السلام کا حوصلہ ..... یہ ادا حضرت موی علیہ السلام کی اللہ کو اتی پند آئی ..... کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا تحدد بے ادا حضرت موی علیہ السلام کی اللہ کو اتی پند آئی ..... کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا تحدد بے دیا .....

شایان اس کوقوم کی ہے بےروری سیرے بے شک لاکق پیغیری

تیرارب سوتا ہے؟

198 .... روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت موئی نے اللہ سے سوال کیا میرے مولی آپ سوتے بھی ہیں کہ ہیں؟ اللہ کے علم پر حضرت موئی علیہ السلام کودوشیشے

ویئے گئے .... کہان کو ہاتھ میں تھاہے رکھیں .... اور جبرائیل کو تکم ہوا کہ موک علیہ السلام کوسونے نہ دو.... تین را تیں تو اس طرح گذار دیں .... بالآخر نیند کا غلبہ ہوا.... اور شیشے ہاتھ سے گر کرٹوٹ گئے ....

الله تعالى نے فرمایا: اے موئی علیہ السلام! بالفرض اگر مجھ پر نبینداور اونگھ آتی ..... تو شیشہ کی طرح بی آسان وزمین ٹوٹ بھوٹ جاتے .....

تغییر عزیزص ۲۴۴۳ ومعارف القرآن کا ندهلوی)

#### جركت آسان وزمين:

بے .... (معارف القرآن كاندهلوى)

جمہور علماء اسلام کا یہ مذہب ہے .... کہ نہ آسان حرکت کرتا ہے .... اور نہ زمین .... (ردح العانی ۱۸۸۰)

قدیم فلاسفه آسان کومتحرک اور زمین کوساکن کہتے ہیں.... اور جدید فلاسفه آسان کے وجود کے قائل نہیں.... اور زمین کو آفاب کے گردمتحرک مانتے ہیں.... جس پران کے وجود کے قائل نہیں....

تحکماء اسلام ہے کہتے ہیں ..... کہ عالم کواپنے وجود اور بقاء میں باری تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت ہے .... جوڑ مین کواپنے روشن ہونے اور روشن رہنے میں آفاب کی شعاعوں سے نسبت ہے .... زمین اپنی روشنی کے باوجود ..... آفاب کی مجلی ..... اور اس کے طلوع کی مجاج ..... آور اس کے طلوع کی مجاج ..... آفاب اپنی طلوع کی مجاج ..... آفاب اپنی حرکت طلوع کی میں زمین کوروشنی عطا کرتا ہے ..... اور حرکت غروبی میں اپنے عطیہ کوز مین حرکت طلوع کی میں اپنی کوروشنی عطا کرتا ہے ..... اور حرکت غروبی میں اپنے عطیہ کوز مین سے واپس لے لیتا ہے ..... معلوم ہوا کہ جس طرح زمین ابتدا اپنے روشن ہونے میں آفاب کی مجاج ہوت کی بقاء میں بھی آفاب کی مجاج ۔.... اسی طرح زمین اپنی روشنی کی بقاء میں بھی آفاب کی مجاج



## مال کی خدمت برجنت میں محصرت موسیٰ علیہ السلام کا بردوس

199 ....روایت ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے ایک بار جناب باری

میں عرض کی:

''یااللہ! مجھےال شخص کودکھادے جو بہشت میں میراہم نشین ہوگا....'' ارشاد ہوا.... کہ فلاں شہر میں جاؤ....اس کے فلاں بازار میں تم کوایک قصائی ملے گا.... جس کی پیشکل وصورت.... اور پیر قد وقامت ہے.... وہی تمہارے ساتھ بہشت میں رہے گا....

حضرت موی علیہ السلام اس شہر میں گئے .... اور بازار میں جاکر ایک قصائی کی دکان پرجا کھڑ ہے ہوئے .... دیکھا کہ ایک نوجوان شخص بیٹھا ہے .... جس کے چہرے سے عیاری اور جالا کی جملتی ہے .... حضرت موی علیہ السلام اس کا حلیہ وحالت و کیھنے کے لئے وہاں تھہر ہے .... اس شخص کا معاملہ بیتھا .... کہ گا کہ سے قیمت بوری لیتا تھا .... کہ شاید بیہ مطلوبہ آ دمی نہیں .... حلیہ تو ویسا ہی ہے .... کہ شاید بیہ مطلوبہ آ دمی نہیں .... حلیہ تو ویسا ہی ہے .... کہ شاید بیہ مطلوبہ آ دمی نہیں .... حلیہ تو

ای دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام وی لے آئے.... اور کہا کہ بیر وہی شخص ہے.... جس کا آپ کو پینہ دیا گیا ہے....

حضرت موسیٰ علیہ السلام سارادن و ہیں تھہرے رہے ..... شام کوقصائی نے گوشت کا بچاہوا ٹکڑ ااٹھا کر زنبیل میں ڈالا .... اور دکان بند کر کے اپنے گھر کور وانہ ہونے لگا ..... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نو جوان سے کہا کہ 'ا نے وجوان! کیاتم مجھے مہمان

ر کھ سکتے ہو؟ .... اس نے کہا کہ 'آپ شوق سے میر ہمان رہ سکتے ہیں' ....

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ہو لیے.... اور اس کے مکان پر پہنچ .... تھوڑی دیر کے بعد اس مخص نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا.... اور کہا.... کہ' اگر آپ کھانا چاہیں تو ابھی کھالیں.... یا پھرتھوڑی دیر کھہریں.... تاکہ میں ایک ضروری کام سے فارغ ہوجاؤں''....

حضرت موى عليه السلام ففرمايا....

كە "مىں بعد میں کھالوں گا.... تم اپنے كام سے فارغ ہولؤ"....

اس نوجوان نے گوشت کا وہ کھڑا جود کان سے ساتھ لایا تھا.... پکنے کے لئے چو ہے پر رکھا.... اور نہایت عمرہ یخنی پکائی .... پھرا ندر گھر میں گیا.... اور کھونٹی پر سے ایک زنبیل اتار کر لایا.... جس میں ایک بالکل کمزوراور نا تواں بڑھیاتھی.... اس نے بڑھیا کوزنبیل سے نکالا.... اور چمچے سے وہ بخنی اسے بلائی .... حتی کہ بڑھیا کا جی بھر گیا.... پھر کچھ دیر تک وہ لبوں کو حرکت دیتی رہی .... نوجوان نے پھراسی طرح بڑھیا کو زنبیل میں رکھ کرا پنے مقام پر لئکا دیا.... اور حضرت موئ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر مولی۔...

جب کھانا کھانے کا ارادہ کیا.... تو حضرت موی علیدالسلام نے اس سے اس زنبیل کے بارے میں یو چھا....

نوجوان نے بتایا....

ک'' یہ بڑھیا میری مال ہے .... جو کہ بے حدضعیف ہوگئی ہے .... اور اٹھنے بیٹھنے پر قادر نہیں ہے .... جب میں بازار سے دکان بند کر کے لوثنا ہوں .... تو سب سے پہلے اس کو پیٹ جر کر کھلا بلا دیتا ہوں .... پھر خود کھا تا ہوں'' .....

حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ یخنی پینے کے بعد اس ضعیفہ کے ہونٹول کومیں نے حرکت کرتے دیکھا.... بہ کیابات تھی؟....

نوجوان نے کہا.... کہ' جس وقت میری ماں کا پیٹ بھرجا تا ہے.... تو وہ دعا مانگا کرتی ہے: کہ

> "اے پروردگار! میرے بیٹے کو بہشت میں حضرت موسی علیہ السلام کا ہم نشین بنانا....."

> > حضرت موى عليه السلام في فرمايا:

"اے نو جوان! میں مجھے خوش خبری دیتا ہول . . . . کہ میں موی اس اور تو بہشت میں میرا ہم نشین ہوگا . . . ، (حالہ زمت الجالس)

والده كي خدمت كي بركت

علیہ السلام انطاکیہ سے شام کا ارادہ کرکے چلی .... کو اس بہاٹر کی جلی .... کو اس بہاٹر کی چلی .... کو اس بہاٹر کی وادی میں میرے ادھر اُدھر کے آئے ہوئے لوگ ہیں .... وہیں میرا ایک بندہ بھی وادی میں میرے اِدھر اُدھر کے آئے ہوئے لوگ ہیں .... وہیں میرا ایک بندہ بھی ہے .... اس سے سوار ہونے کے لئے کوئی شئے لے لیجئے .... حضرت موئی علیہ السلام نے اسے نماز پڑھتے پایا .... جب وہ فارغ ہوا .... تو اس سے حضرت موئی علیہ السلام نے کہا:

اے بندہ خدا! مجھے سواری چاہئے.... اس نے آسان کی طرف نظر اٹھایا.... تو دیکھا کہ ابر کا ککڑا چلا جار ہاہے.... اس نے کہا:

اے ابر کے مکڑے اتر آ.... اور اس بندہ کو سوار کرکے جہاں جانا جا ہتا ہو پہنچادے....چنانچہوہ ابراتر کرز مین سے لگ گیا.... حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہوکر چل دیئے .... اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:

آپ جانتے ہیں.... کہ میں نے میر تبداسے کیوں عطاء کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے رہا اسے ارشاد ہوا....

کمرتے دم اس کی مال نے اس سے ایک حاجت چاہی تھی .....

اس نے اسے فور أپور اکر دیا ..... تو اس کی مال نے اسے دعادی تھی .....

کہ اے اللہ! جیسے اس نے میری حاجت پوری کی ہے ..... آپ اس کی
حاجت پوری جیجے ..... اگر یہ مجھ سے یہ بھی درخواست کر ہے ..... کہ
آسان کوز مین پرالٹ دول .... جب بھی منظور کرلول .....

(حوالهزمة الجالس)

مآن کی قدم چومنے کا انعام

سے بیان کیا.... کہ میں نے شب کا استاذ ابواسطی سے بیان کیا.... کہ میں نے شب گذشتہ کوخواب دیکھا ہے .... گویا آپ کی داڑھی.... جواہر اور یا قوت سے مرصع ہے .... انہول نے کہا.... تم نے سے کہا.... کیونکہ شب گذشتہ کو میں نے اپنی مال کے قدم چھوئے تھے....

اے حضرت موسیٰ علیہ السلام! آپ اینے رب سے میرے لئے روزی مانگئے ....

حضرت موی علیہ السلام نے خداسے اس کے لئے روزی طلب کی .... خدانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی .... آپ تھوڑا مانگتے ہیں یا بہت .... انہوں نے کہا .... جب مبح ہوئی تو دیکھا .... کہاں شخص کودرندہ کھا گیا ....

حضرت موی علیه السلام نے کہا....

اےرب! میں نے آپ سے اس کے لئے بہت روزی طلب کی تھی ..... اور اسے درندہ کھا گیا ..... ارشاد ہوا .....

اے حضرت موسیٰ علیہ السلام! آپ نے تواس کے لئے بہت روزی ما نگی تھی ....اور دنیا میں جو کچھ ہے .... قلیل ہے ....

چوتھالطیفہ میں نے امام غزالی کی کتاب انتصحہ میں دیکھاہے....

ایک بارحضرت موی علیه السلام نے کہا....

اے رب! اپنے اولیا میں ہے کسی ولی کو مجھے دکھا ہے ۔۔۔۔۔ ارشاد ہوا آپ کے اور ولی کے درمیان مسافت بعیدہ حائل ہے ۔۔۔۔۔ انہوں نے کہا۔۔۔۔۔

اےرب! مجھے پرواہ نہیں .... جب آپ میرے ہول .... ہربعید آپ کے نزدیک قریب ہے .... پھر حضرت موی علیہ السلام تین قدم چلے .... خدائے تعالی نے ارشاد فرمایا:

حضرت موئی علیہ السلام! بیسو برس کی مسافت ہوئی.... انہوں نے کہا.... حضرت اے دیج میں .... حضرت اے دیج میں .... حضرت موئی علیہ السام ادھر چل کہاں ہے؟ .... ارشاد ہوا .... بحظلمات کے بیج میں ایک شخص موئی علیہ السلام ادھر چل کر گئے .... استے میں دیکھتے کیا ہیں .... کہ پانی میں ایک شخص کھڑا ہے .... اور اس کے بیروں کے درمیان سے موج نکل جاتی ہے .... اور وہ کہدر ہا

اے حنان..... اے منان..... میری لغزش کومعاف کردئے.... اور میری غربت www.besturdubooks.net حضرت موی علیه السلام نے کہا.... " السلام علیک "اے ولی الله .... اس نے جواب ندویا.... خدانے موی علیه السلام کے پاس وی بھیجی ....

اے موی علیہ السلام! اس کا دل تو میرے پاس ہے.... اس کو دوبارہ سلام کی نے ۔... اس کو دوبارہ سلام کی کے ۔... انہوں نے دوبارہ کہا.... 'السلام علیک ''یاولی الله .... اُس نے جواب دیا .... 'وعلیک السلام''الے کیم الله ....

انہوں نے بوجھا... تھے کس نے خبری دی... کہ میں کلیم اللہ ہوں....

اُس نے کہا.... جس نے آپ کوخبردی.... کہمیں ولی اللہ ہوں....

انہوں نے کہا.... بہال کتنی مدت سے ہو؟....

اس نے کہا.... میں یہال ستر برس سے پکارر ہا ہوں.... ''یسا حسان ''''یسا منان ''میں نے اب تک پھے جواب نہیں پایا....

انہوں نے کہا.... کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے اور خدا کے درمیان سفیر بن جاؤں....

اس نے کہا.... ہاں....

حضرت موی علیہ السلام نے کہا.... اے رب! میں آپ کے بندہ کو کیا جواب دوں؟ ارشادہوا....

اےمویٰ علیہ السلام اس سے کہد بیجئے .... جھ پراورساری خلق پر تاہی ہو .... اگر میں اپنی رحمت سے انہیں نہ چھپالوں ....

حضرت موی علیهالسلام نے کہا....اے رب! مجھے وصیت سیجئے ....

ارشاد موامین شهبیں.... تمهاری ماں کی نسبت وصیت کرتا ہوں....

انہوں نے پھرعرض کیا... وصیت کیجئے... ارشادہوا....

www.besturdubooks.net

میں تمہاری ماں کی نسبت تمہیں وصیت کرتا ہوں.... حتی کہنوں بار فرمایا.... میں تہہیں تمہارے باپ کی نسبت وصیت کرتا ہوں....

اے موی علیہ السلام جواپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے .... و نیا میں .... میں اس کا والی رہتا ہوں .... اور اس کی قبر میں مونس بنتا ہوں .... اور حشر میں اُس پر مہر بان ہوتا ہوں .... اور پُل صراط پر اُس کا رہنما بنتا ہوں .... اور جنت میں اُس سے گفتگو کرنے والا بنتا ہوں .... کہ وہ مجھ سے بلا واسطہ با تیں کرے گا.... اور میں اُس سے یا تیں کروں گا.... اور میں اُس

اور میں نے طبقات ابن السکی میں بروایت سلیم .... جو اصحاب شافعی میں سے ہیں سے ہیں ....

انہوں نے لکھا ہے.... کہ جب میں دس برس کا تھا.... تو سورہ فاتحہ نہ پڑھسکتا تھا.... بعض مشائخ نے کہا.... کہ اپنی مال سے کہہ ..... کہ تیرے لئے علم وقرآن کی دعا مائے .... مال نے دعا کی ابن السکی ہے ہیں.... کہ وہ امام ہو گئے.... کہ جن کی گردتک پہو نچنا مشکل ہے .... اور ایسے شہسوار علم نکلے .... کہ جن کے نشان قدم تک رسائی دشوار ہے....

سلیم کہتے ہیں .... کہ پھرش جنہوں نے مجھ سے کہاتھا.... کہا بنی مال سے اپنے الئے وُعا کرنے کو کہہ .... ایک بارآئے .... اور کہنے لگے .... ایساعلم تونے کب حاصل کیا .... جی میں تو آیا .... کہ میں بھی کہہ دول .... کہا گرآپ کی مال ہو .... تو ان سے اپنے واسطے دعا کرا ہے .... لیکن مجھے کہتے ہوئے شرم آئی ....





# حضرت موسی علیہ السلام کے مصرت موسی علیہ السلام کے المول درخواست المتی کی المول درخواست

کہ ایک اسرائیلی اتنا عابد وزاہد تھا.... کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے طنے تشریف لے گئے.... اور اس سے دریافت فرمایا....

كياالله تعالى ہے كوئى طلب ركھتا ہے؟....

اس نے عرض کیا.....ہاں! اللہ تعالیٰ سے میرے لئے یہی کہیں..... کہ وہ مجھے بھی اپنی رضائے نوازے....

الله تعالی نے حضرت موسیٰ علیه السلام کے پاس وجی نازل فر مائی....

اسے فر ماد ہے اشب وروز جتنی چاہے عبادت کرے.... میرے نزدیک

یہ دوزخی ہے .... جب یہ پیام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے

یہ خوالی ....

تو کہنے لگا.... میں اپنے اللہ کے امر پرخوش ہوں .... یا موی کلیم اللہ علیہ السلام! مجھے اس کے عزوجلال کی قتم .... میں اس کی بارگاہ سے بھی بھی منہ بیں پھیروں گا..... اور نہ ہی اس کے دروازے سے ہموں گا..... اگر چہ مجھے جلا ڈالے .... اور نہ ہی اس کے دروازے سے ہموں گا..... اگر چہ دھتکارے ....

پهرحضرت موسیٰ علیه السلام کی طرف وحی آئی....

آپ اے فرماد یکئے .... تو نے صبر ورضا کے ساتھ میرے تھم کو قبول کی کیا .... اگر تیرے گنا ہوں کے www.besturdubooks.net

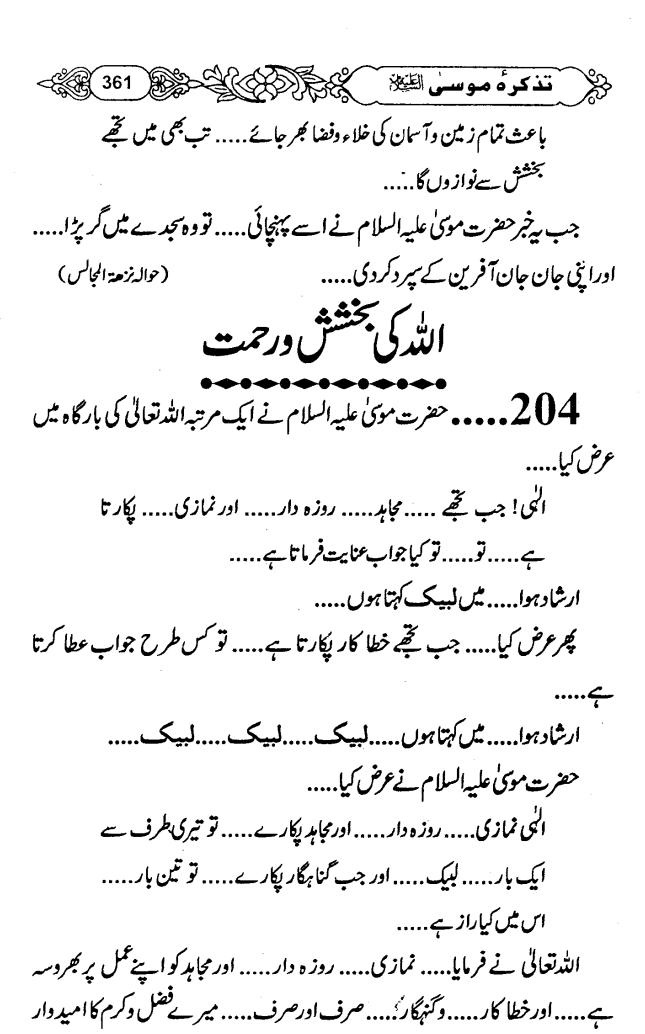

www.besturdubooks.net

(حوالهايضاً)

ہوتاہے....



### افلاطون كالوكول كوخيالي دنياد كهائه كاواقعه

205 ....وه افلاطون حضرت موی علیه السلام کے زمانے کا شخص تھا.... وه حضرت موی علیه السلام کو نبی حضرت موی علیه السلام کو نبی مانتا تھا.... مانتا تھا....

ایک مرتبہ بادشاہ وقت ..... افلاطون سے ملنے آیا.... ملاقات سے فارغ ہوکر جب بادشاہ رخصت ہونے لگا....

توافلاطون نے بادشاہ سے کہا:

«میں آپ کی دعوت کرنا جا ہتا ہول ..... "

بادشاه اس کی بات سن کردل ہی دل میں ہننے لگا.... اور سوچا.... کہ اس کے پاس ضرورت کی چیزیں تو ہیں نہیں .... بیمبری دعوت کیا کرے گا.... لیکن بیہ بات زبان سے ادب کی وجہ سے نہ کہہ سکا.... اور افلاطون سے عذر کیا:

" آپ کوخواه مخواه کی تکلیف ہوگی...."

افلاطون نے کہا' دنہیں! مجھے تکلیف نہیں ہوگی.... میرا جی چاہتا ہے.... کہ میں آپ کی دعوت کروں....''

بادشاه نے جب بہت زیادہ اصرار دیکھا.... دعوت منظور کرلی اور کہا:

'' کھیک ہے آ جاؤں گا.... اور ایک آ دھوز رہجی میرے ساتھ ہوگا....''

وونہیں! آپ کے شکر.... وزراء.... اورامراء.... سب کی دعوت ہے.... "

بادشاه بيةن كراورزياده جيران موا.... جب دعوت كادن آيا.... توبادشاه اپنے تمام

الشكركوك كرشهرت بابرنكل .... وه بيمنظرد مكهكر جيران ره كيا.... كدى ميل بهلے سے

ہی استقبال کا سامان جاروں طرف نہایت شان وشوکت سے کیا گیا ہے....راستے کے

دونوں طرف باغات لگے ہوئے ہیں.... اور ہرشخص کے لیے اس کے مطابق الگ الگ کمرہ ہے .... رات کا وقت تھا.... اور چاروں طرف ہزاروں قندیلیں موجود تھیں.... اور جا سال تھا....

بادشاہ اور تمام کشکر بہت جیران ہوئے.... کہ شہراییا تو نہیں تھا.... تمام کشکر والوں کو مختلف کمرول میں کشہرایا گیا.... اور ہر شم کا اعلیٰ سے اعلیٰ سامان و ہاں موجود تھا.... اور آنے پر شکر بیا دا کیا.... اس کے بعدا یک بہت بڑے مکان میں سب کو جمع کر کے کھانا کھلایا گیا.... کھانا بھی ایبالذیذ.... کہ اس کے بعد عمر مجر نصیب نہ ہوا....

بادشاہ بہت جیران ہوا.... کہ نہ معلوم افلاطون نے اتی جلدی بیا نظام کس طرح کرلیا.... بظاہراس کے پاس کچھ بھی نہیں .... جب سارے کھا بی چے .... تو ہرا یک کو الگ کمرہ سونے کے لیے دیا گیا.... جو ہرتم کے ساز وسامان سے آ راستہ تھا.... یعنے کے لیے شراب دی گئی.... (یا در ہے .... کہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے) وہ سب مہمانی کابیدنگ و کھی کرخوب خوش ہوئے .... رات بحرعیش کرتے رہے .... پھر سوگئے .... فرج کو جب نیند سے بیدار ہوئے .... تو کیا دیکھتے ہیں .... کہ نہ باغ ہے .... نہ درخت ہیں .... نہ وہ کمرے ہیں .... بلکمان کی جگہ پھر کھڑے ہیں .... اور وہ سب گندگی میں پڑے ہوئے ہیں .... وہ بیسب دیکھ کر پریشان ہوئے .... بادشاہ کی جس کھی یہی حالت تھی .... اب افلاطون نے بادشاہ کے پاس آ کر کہا:

'' بید نیاجس پرتمہیں اتنا ناز ہے ..... صرف ایک خیال کی د نیا ہے ..... اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ....''

افلاطون کافن اتنا طافت ورتھا.... کہ اس نے بیہ خیال جمالیا.... کہ بیہ ساری چیزیں موجود ہوجائیں.... تو وہ سب کونظر آنے لگیس.... صبح سے پہلے اس نے خیال

ہٹالیا... تو کچھ بھی نہ تھا... واقعی جو کچھ بھی نظر آیا... وہ خیالی د نیاتھی... آج کے دور میں اس فن کومسمریزم... یا ہینا ٹزم... کہتے ہیں... (حوالہ خطبات قاری طیب )

### كل كيا مو گااس راز كوحضرت موسى عليه السلام

سےمعلوم کرنے والے کا واقعہ

206 .... كسى نے حضرت موى عليه السلام سے بيده عاكرائى تھى .... كه

کل کی بات معلوم ہوجایا کر ہے....

حضرت موی علیه السلام نے اس کونفیحت کی ..... کہ اس کی تمنا نہ کرو.... اس نے نہائی ..... اور اصرار کیا ..... انہوں نے دعا کردی ..... اور وہ قبول ہوگی ..... اس کو معلوم ہوا ..... اس نے فورا بازار میں گھوڑے کو جا کر نیچ ڈالا ..... اور خوش ہوا .... پھر معلوم ہوا کہ کل کو غلام مرجائے گا ..... اس نے غلام کو بھی فورا نیچ دیا ..... اس کے بعد معلوم ہوا .... کہ کل کو وہ خود مر گا ..... اس نے غلام کو بھی فورا نیچ دیا ..... اس کے بعد معلوم ہوا ..... کہ کل کو وہ خود مر جائے گا ..... بہت پریشان ہوا ..... اور حضرت موئی علیہ السلام سے جا کر عرض کیا ..... کہ کہا کروں .....

حضرت موسی علیه السلام پروتی آئی .... که اس سے کهه دو .... که تھوکواس کشف راز سے منع کیا گیا تھا .... تو نے نہ مانا .... آخر تو نے دیکھا .... که اصل بیہ ہے .... تو کہ تیرے گھر پرایک بلاآ نے والی ہے .... ہم نے چاہا .... کہ جانور پر پڑجائے .... تو نے اس کو بھی جے دیا .... ہم نے چاہا .... تو نے اس کو بھی جے دیا .... تو بی رہ گیا ہے .... بہذا اگر تجھ کو پہلے سے آئندہ کی خبر نہ ہوتی .... تو گھوڑا .... اور قلام کیوں بچا جاتا .... اور تو معرض ہلا کت میں کیوں پڑتا ..... تو گھوڑا .... اور قلام کیوں بچا جاتا .... اور تو معرض ہلا کت میں کیوں پڑتا .....

اس سے معلوم ہوا کہ اپنی بعض مصلحت انسان نہیں سمجھتا تو اس کے معلوم ہونے پر ....اس کو بہت پر بیثانی اٹھانی برلی ہے ....

عورت کی جیرانگی

207 .... کتابوں میں لکھا ہے کہ .... حضرت موی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی .... کہنے گئی ....

حضرت دعا کیلئے آئی ہوں....میرے بیچے زندہ ہیں رہتے.... بیپین....لرکین میں ہی فوت ہوجاتے ہیں....

بوجها كتني عمر ميں؟

کہنے گئی!.... کوئی سوسال کا ہو کر فوت ہوجا تا ہے.... کوئی دوسوسال کا ہو کر فوت ہوجا تا ہے.....اور کوئی تین سوسال کا ہو کر فوت ہوجا تا ہے....

حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے گئے.... اللہ کی بندی! قرب قیامت ایک ایسا وقت بھی آئے گا.... جب کہ انسانوں کی عمریں ہی سوسال سے تھوڑی ہوگی....

جب انہوں نے یہ بات کی .... تو عورت جیران ہوکرد کیھنے گئی .... اور کہنے گئی .... تو انہوں نے یہ بات کی .... تو اے اللہ کے نبی! جن لوگوں کی عمریں ہی سوسال سے تھوڑی ہونگی .... تو کیاوہ دنیا میں رہنے کیلئے مکان بنائیں گے ....

فرمایامکان بھی بنائیں گے .... شادی بیاہ بھی کریں گے .... کام کاروبار بھی کریں گے .... کام کاروبار بھی کریں گے .... کام کاروبار بھی کریں گے .... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں ٹھنڈی سانس لی؟ وہ کہنے گئی! ....

اے اللہ کے نبی .... اگر میں بھی اس وقت میں ہوتی .... جب عمریں ہی سوسال سے کم ہوجا کیں گی تو .... اتنا تھوڑا وقت میں ایک سجدے میں ہی گزاردیتی .... ہماری زندگی تو اتن مختفر ہے ....

نبی علیہ السلام نے فرمایا.... میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہوئی .... یعنی کوئی تو پیدا ہوتے ہی مرے گا.... اور کوئی سوسال سے اوپر جا کر مرے گا.... نور کوئی سوسال سے اوپر جا کر مرے گا.... کو Average گا.... تو Average کا کین جب sixty to seventy کا میں اب وہ عور تیں .... جو ماس مت کی جن بین سال سے اوپر کی عمر بہنچ چکی ہیں .... وہ اچھی طرح سن لیس .... کہ وہ اپنی زندگی کا امام گزار رہی ہیں .... فسٹ ہاف First Half گزار رہی ہیں .... فسٹ ہاف First Half گزار اور عمر کے بعد سورج ڈو ہے ہوئے در نہیں گئی .... تو ہمیں چا ہے .... کہ م آخرت کی ڈٹ کرتیاری کریں ....

صدقه کرنے کا انعام

208 .... حضرت موى عليه السلام سے ايك انتہائى غريب آدى نے

كها....

کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں.... مجھے میری زندگانی کارزق اکٹھا ہی دے دیں..... چند دن تو سہولت سے گزریں گے.... بس اس کا رزق اسے چند بوری گندم دے دیا گیا

کے دن بعدد یکھا.... کہاس آ دمی کا بردالمبادسترخوان ہے.... لوگوں کوخوب کھلا پلار ہاہے .... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پراللدرب العزت سے اس کی حکمت

توالله تعالی نے فرمایا.... جس کامفہوم کچھ یوں ہے....

اس نے رزق میں سے صدقہ کیا ... لوگوں کو کھلایا ... اس نفع مند

سوداكيا.... توجم نے اسے اور ديا....

حفرت موی علیه السلام نے پوچھا:

اے میرے رب! مخصے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تا کہ آپ کی خاطر میں بھی اس سے محبت کروں!....

حضرت موسى عليه السلام اورشكرالبي

توالله تعالى نے اى وقت ان پروى نازل فرمائى.... اور فرمايا....

اے موی ! اگر آپ کے دل کی بیآ داز ہے.... کہ آپ ساری زندگی شکر ادا

كريس... تو پهر جهی شكرادانهيس كركتے.... سبحان الله....

حكايت.... يا الله اپنے بندوں كے تمام گناه مجھ برڈ ال دے؟

بیان کرتے ہیں.... کہ حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص خطا پر الک جو سے میں تک ایس سے تر سے میں نہیں ہوں ت

خطا كرتا.... اور پھرتو بەكرلىتا.... مگرتو بەپرقائم نېيى رہتا تھا....

الله تعالیٰ نے حضرت موی علیه السلام کی طرف وحی نازل فرمائی.....
کہ فلاں شخص سے کہہ دیجئے.... کہ اگراب بھی تو بہ کوتو ڑا..... تو پھر میں کے خیے نہیں بخشوں گا.....

چنانچہوہ اس کے بعد پھر گناہ کا مرتکب ہوا.... تو حضرت موی علیہ السلام کو پھروی کی گئی.... لہذا آپ نے مغفرت و بخشش کی گئی.... اب تیرے لئے مغفرت و بخشش نہیں.... وہ جنگل میں نکل کھڑا ہوا.... اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس انداز میں عرض گزار ہوا!

الی ! کیا آپ کے عفوہ کرم کے خزانے ختم ہو چکے ہیں.... یا میرے گناہوں کے باعث تیرا کچھ نقصان ہواہے؟

کیا آپ نے اپنے بندوں پر کرم کا دروازہ بند کردیا ہے! آپ کے عفوہ کرم کے سامنے کونسا گناہ ہے۔.... جومعاف نہیں ہوسکتا.... جب کہ مجھے فرمایا جارہا ہے..... اب تیری مغظرت و بخشش نہیں!

الی ! آپ مجھے کیوں نہ بخشیں گے .... حالانکہ آپ کے اوصاف میں کرم موجود ہے .... اور جب تو خود ہی اپنے بندہ کو اپنی رحمت سے مایوس کرے گا.... تو امیدوار کون ہوگا ؟

الی این دروازے پرآنے والوں کو.... تو ازخود ہی بھگائے گا.... تو کون آئے گا!اوراگر بالفرض تیرے خزانوں سے رحمت ختم ہو چکی ہے.... اور تو جھے عذاب ہی دینا چاہتا ہے.... تو میری اتن می گزارش کو تو منظور فرمالے.... وہ بیہ کہ اپنے تمام خطا کار بندوں کے جملہ گناہ مجھ پرڈال دے.... میں ان پراپنی جان کو بھی قربان کردوں گا! اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی....
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی....



تمہیں بخش دوں گا.... کیونکہ تونے میرے عفوا ور میری رحمت کے کمال کو بہجان لیا ہے....

یہود بول کے سوال اوران کے لئے جوابات

210 .... حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے ..... کہ بنی

اسرائيل نے سوال كيا كمات موى!

كياآپكاربنماز پرهتاہ؟

آپ نے فرمایا خداسے ڈرو....

انہوں نے بوچھا.... کیا آپ کارب سوتا بھی ہے؟

آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو....

انہوں نے یو چھا.... کیا آپ کارب رنگ لگا تاہے؟

آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو (اللہ کی شان کے خلاف ایسے سوالات مت کرو)

توالله تعالى نے يكار كر فرمايا....

کہ اے موٹی! ان لوگوں نے آپ سے یہ پوچھا ہے.... کہ تیرارب نماز پڑھتا

ج؟

آپ کہو .... ہاں .... میں بھی اور میر نے فرضتے بھی .... میر نے انبیاء .... اور رسولوں پر رحمت بھیجتے ہیں .... چنانچہ اللہ عزوجل نے اپنی نبی ایستے پریہ آیت ان السلسه و ملائد کته یصلون علی النبی المنے نازل فرمائی .... اور انہوں نے آپ سے بوچھا ہے .... کہ تیرار بسوتا بھی ہے؟ (ان کے جواب میں اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا) آپ شیشے کے دو برتن اپنے ہاتھوں میں لے لیں .... اور ساری رات کے مرح اکم نے موجا کیں .... اور ساری رات

و تذكرهٔ موسى النبي المال الم

چنانچ جھزت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا .... جب رات کی تہائی گزری .... تو آپ کو اونگھ آئی .... اور اپنے گئے کے بل گر پڑے .... پھر سنجل کے چست ہو کر کھڑے ہوگئے .... حتیٰ کہ جب رات کا آخری حصہ آیا .... تو پھراونگھ گئے .... حتیٰ کہ وہ دونوں برتن گر گئے .... اور ٹوٹ گئے ....

توالله تعالى نے فرمایا....

اے موی !اگر میں سوجاؤں .... تب سب آسان .... سب زمینوں پرگر جائیں .... اور اس طرح سے ہلاک ہوجائیں .... جس طرح سے تیرے ہاتھوں سے بیدونوں برتن ٹوٹ گئے ....

اس کے متعلق اللہ تعالی نے اپنے نبی اللہ پہنے پر آیت الکرسی نازل فرمائی.... اور انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے .... کہ کیا آپ کارب رنگ لگا تا ہے؟

تو آپ کهه دیجے که ہاں.... میں مختلف رنگ لگا تا ہوں.... سرخ بھی.... سفید بھی.... سفید بھی.... سفید بھی....

كر الله تعالى في الله صبغة! ومن احسن من الله صبغة!

ترجمہ: ہم دین کی اس حالت میں رہیں گے .... جس میں ہم کواللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے .... اور دوسرا کون دیا ہے .... اور دوسرا کون ہے .... جس کے رنگ دینے کی حالت سے جس کے رنگ دینے کی حالت سے خوب تر ہو ... جب اور کوئی دوسرا ایسانہیں ... تو ہم نے ... اور کسی کا دین بھی اختیار منہیں کیا ... اور اس لئے ہم اس کی غلامی اختیار کئے ہوئے ہیں .... دوران اس کی غلامی اختیار کئے ہوئے ہیں .... دوران اس کی غلامی اختیار کئے ہوئے ہیں ....



## حضرت موسی علیه السلام کی مجزوب چروا ہے کو تنبیه میں اللہ میں علیہ السلام سفر پرجارہ تھراستے میں آپ نے دیکھا.... کہایک چروایا کہ رہا تھا....

اے اللہ تو کہاں ہے؟ اگر تو مجھے مل جائے.... تو میں تیرے موزے
سیوں.... تیرے سر میں کنگھی کروں.... تیرے کپڑوں میں بخیہ
کروں.... اُن کودھوؤں.... تیرے سرکے جو کیں نکال کر ماروں....
تیرے سامنے دودھ لاکر رکھوں.... اگر تو بیار ہو.... تو تیار داری
کروں.... تیرے ہاتھ چوموں.... پاؤں دباؤں.... سونے کے
وقت تیرا بچھونا جھاڑ کے بچھاؤں.... تیرے گھر کا پتہ لگ جائے.... تو
صیح وشام گھی دودھ دہی وہاں پہنچایا کروں.... دونوں وقت کھانا پکاکے
تیرے کھانے کے واسطے لے جایا کروں.... جتنی بھیڑ بکریاں میرے
یاس ہیں... سب بچھ برقربان کردوں....

حضرت موسی علیہ السلام نے بیسنا.... تو انہوں نے اس کوجھڑکا..... کہنے گئے بیہ کیا بیہودہ بکتا ہے .... ان باتوں سے تو کا فرہوجائے گا..... اللہ مختاج نہیں.... نہ اس کو کس کے سیئے گا..... کنگھی کس کے سرمیں کرے علام کی ضرورت ہے .... تو موزے گا.... اللہ کے نہ پاؤں ہیں.... نہ سرم.... نہ جسم .... گا.... کپڑے کس کے دھوئے گا.... اللہ کے نہ پاؤں ہیں.... نہ سرم.... نو کھا تا اس کو نیند آتی نہیں .... تو بھوتا کس کا بچھائے گا.... اسے بھوک لگتی نہیں .... تو کھا تا کس کو کھلائے گا.... ہم وکوعبد کہنا .... اور خالتی کو مخلوق جا نیا .... بہت برا ہے .... و کھا گا گا گا گا گا گا گا گا گا کہ ورت میں مردونوں ایک ہی جنس انسان سے ہیں .... پھراللہ تعالی اور بند ہے میں تو زمین وآسان مردونوں ایک ہی جنس انسان سے ہیں .... پھراللہ تعالی اور بند ہے میں تو زمین وآسان

چرواہے نے بیہ باتیں سنیں .... تو بہت شرمندہ ہوا.... اور ندامت سے جا کر جنگل میں حصیب گیا....

يه مواتو حضرت موى عليه السلام پروى آئى....

كهتم نے میرے ایک بندے كو مجھ سے جدا كرديا.... تم دنیا میں میل برُ هانے کو بھیجے گئے ہو ... جدائی ڈالنے کے لئے نہیں بھیجے گئے ... لوگول کی عادتیں جُداجُدا ہوتی ہیں .... اور ان کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں.... اینے اپنے طور پر وہ خیال کرتے ہیں.... اور فرائض انجام دیتے ہیں.... سب ایک سے نہیں ہوسکتے .... ایک چزکسی کے لئے امرت ہے.... کسی کے لئے زہر.... ایک بات کسی کے لئے تعریف کی ہے.... کسی کے لئے ندمت کی .... کسی کے حق میں اچھی ہے.... کسی کے حق میں بری.... تم کسی چیز کو ماک حانتے ہو.... دوسراات نایاک مجھتا ہے .... تم کسی چیز کوحرام کہتے ہو .... دوسراات حلال بتاتا ہے .... مگر میں ان سب سے بری ہوں .... میں نے دنیا کو اس واسط خلق نہیں کیا .... کہاس سے فائدہ اُٹھاؤں .... بلکہاس کئے پیدا کیا ہے .... کہ مخلوق برفضل وکرم .... اور احسان وعنایت کروں....ان پراپنی رحمت کروں ہندوالے اپنے طور پرمیری حمر کرتے ہیں.... سندھ والے اپنے طریقے سے میرا نام لیتے ہیں.... میں اُن کے اور ادو وظا نف سے یا کنہیں ہوتا.... بلکہ وہ میرے نام کی برکت سے یاک ہوجاتے ہیں.... میں ظاہری حالت کونہیں.... بلکہ دلی كيفت كوتمجهةا بهول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیسنا.... تو ان کوغش آگیا.... جب افاقہ ہوا.... تو وہ اس جرواہے کی تلاش میں چلے.... قدم کے نشانات سے اس کا پتا لگایا.... جرواہا جب ملاتواس سے کہنے لگے....

اے دوست جس طرح تیرا جی جاہے.... تو اللہ کو یاد کر.... معلوم ہوا... تیرا کفر حقیقتا ایمان.... اب ہوا... تیرا کفر حقیقتا دین ہے... اور تیری نیت حقیقتا ایمان... اب تجھ کو کسی کا ڈرنہیں... اور کوئی تجھ کورو کنے والانہیں...

(حواله معارف مثنوی)

اس درگاہ سے بھی نہ ہوں گا

علیہ السلام اس کی زیارت کوآئے .... اور اس سے پوچھنے گئے .... کیا خدا سے تہماری کوئی حاجت ہے؟

اس نے کہا.... کہا ہے رب سے درخواست سیجے.... کہ مجھے اپنی رضامندی نعیب کرے....

خدانے موی علیہ السلام کے باس وحی بھیجی ....

كماس سے كهدو يجے .... كمشب وروز جب تك جا ہے .... عبادت

كرتارى .... كىكن مير ئزدىك دەدوزخى ب

جب بد پیغام حضرت موی علیه السلام نے اس کو پہنچایا.... کہ میں این درب کے تھا کو کہنچایا.... کہ میں این درب کے تھم وقضا کو مرحبا کہتا ہول....

وه كهنے لگا:

اے موی علیہ السلام! خدا کے عزت وجلال کی شم ..... میں اس درگاہ ہے www.besturdubooks.net مجھی نہ ٹلوں گا.... اگر چہ مجھ کوجلا ڈالے.... اور نہاس کے دروازے

ہے ہوں گا.... اگر چہدھتکارد ہے....

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پروتی آئی .... کہ اس سے کہد دیجئے .... اور سب سے کہدو بیجئے .... اور سب سے کہدو نے صبر اور رضا کے ساتھ میر ہے تھم کو قبول کیا .... اور سب سے وشوار قضا پر بھی تو مجھ سے راضی رہا .... اگر تیر ہے گنا ہوں سے سار ہے ہمان وزمین .... اور اس کے درمیان کی فضا بھی بھر جائے .... تب بھی میں کتھے بخش دوں ....

جب پیزر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہنچائی .... تو بڑی دیر تک سجدہ میں پڑا رہا .... پھرد کیھتے کیا ہیں .... کہوہ مرچکا تھا ....

میرے بندے سرگوشی کرتے ہیں

تومیس کان لگاتا ہوں

213.... حضرت ذوالنون مصرى رحمة الله عليه سے روايت ہے....

فرمایا کهالله تعالی نے .... حضرت موی علیه السلام کی طرف وحی کی ....

کہاہے موی اس پرندہ کے مانندزندگی بسر کرو ... جو تنہار ہتا ہے .... درخت پر سے ... این روزی کھا تا ہے .... اورخالص یانی .... یا نہر کا

یانی بیتا ہے ... اور جبرات ہوجاتی ہے .... تو کسی غارمیں پناہ گزیں

ہوتا ہے .... کیونکہ أے مجھ سے أنس اور میرے نافر مانوں سے نفرت

----

اے موسیٰ! میں نے اپنے او پرتم کھائی ہے .... کہسی مدعی مل کاعمل بورانہ ہونے

دوں گا.... اور جو غیر سے امید رکھتا ہے .... اس کی امید منقطع کردوں گا.... اور جو میر ہے سے انس کرتا میر ہے سواپر تکیہ کر ہے گا.... اس کی پیٹھ تو ڈردوں گا.... اور جومیر ہے غیر سے انس کرتا ہے .... اس کو وحشت میں ڈالوں گا.... جو غیر سے محبت کر ہے.... اس سے اعراض کروں گا....

امےموسیٰ!

میرے بعض بندے ہیں .... اگر وہ مجھ سے سرگوشی کرتے ہیں .... تو میں کان لگا کر سنتا ہوں .... اگر پکارتے ہیں .... تو میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں .... اگر میری طرف آتے ہیں .... تو میں ان کواپنے قریب کرتا ہوں .... اور تقرب ڈھونڈتے ہیں .... تو مواصلت عطا کرتا ہوں .... اور ان کی کفایت کرتا ہوں .... اگر وہ مجھے سر پرست بنا تا ہوں .... اگر وہ مجھے سر پرست بنا تا ہوں .... تو ان کی سر پرست بنا تا ہوں .... تو ان کی سر پرست بنا تا ہوں .... تو ان کی سر پرست بنا تا ہوں .... تو ان کی سر پرست بنا تا ہوں .... تو ان کی سر پرست بنا تا ہوں .... تو ان کی سر پرست بنا تا ہوں .... تو ان کی سر پرست بنا تا ہوں .... تو ان کی سر پرست قبول کرتا ہوں ....

اگرخالص محبت کرتے ہیں .... تو میں بھی و لیے ہی محبت کرتا ہوں .... عمل کرتے ہیں .... تو جزادیتا ہوں .... میں ہی ان کے امور کا مد بر ہوں .... اور ان کے قلوب کا مجہان ہوں .... میں نے ان کے دلوں کی تسکین صرف اپنے ذکر ہی سے کی ہے .... اس سے ان کی بیاریوں کی شفا ہے .... اور ان کے دلوں میں روشنی ہے .... میر سوا کسی سے انس نہیں پکڑتے .... اور میر بے پاس ہی اپنے دل کی منزل بناتے ہیں .... اور ان کوچین بھی نہیں آتا .... سوائے میر بے ....

راقم الحروف كہتاہے ....اے اللہ تو ہم كو بھى ان كے ساتھ ملاوے ..... يارب العالمين آمين ....



### موسی علیه السلام بربنی اسرائیل کی تنهمت

214 .... صيح بخارى شريف ميں ہے.... كه حضرت موسى عليه السلالم

بہت ہی شرمیلے .... اور بڑے کیا ظادار تھے ....

کتاب النفسیر میں تو امام صاحب اس حدیث کو اتنی ہی مختفر لائے ہیں .... ایک احادیث انبیاء کے بیان میں ... اسے مطول لائے ہیں .... اس میں بیجی ہے کہ وہ بوجہ سخت .... حیا ونثرم کے .... اپنا بدن کسی کے سامنے نگانہیں کرتے تھے .... بنو اسرائیل آپ علیہ السلام کی ایذ اکے .... در پے ہوگئے .... اور بیاڑا دیا .... کہ چونکہ ان کے جسم پر برص کے داغ ہیں .... یا کوئی اور آفت ہے .... اس وجہ سے بیاس قدر بردے داری کرتے ہیں ....

الله تعالیٰ کاارادہ ہوا.... کہ بیر برگمانی آپ سے دور کردے...

ایک دن حضرت موی علیہ الصلوٰۃ والسلام تنہائی میں نہار ہے تھے .... ایک پھر پر آپ نے کپڑے لینے آپ نے کپڑے دکھ دیئے تھے .... جب شسل سے فارغ ہوکرآئے .... کپڑے لینے چاہے .... تو پھر آگے کو سرک گیا .... آپ اپنی لکڑی لئے اس کے پیچھے گئے .... وہ دوڑ نے لگا .... آپ بھی اے پھر میرے کپڑے میرے کپڑے کرتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ نے سال کے پیچھے دوڑ ہے ....

بن اسرائیل کی جماعت ایک جگه بیلی ہوئی تھی .... جب آپ وہاں تک پہنچ ۔... قواللہ کے تھم سے پھر تھہر گیا .... آپ نے اپنے کپڑے ہین لئے .... بنواسرائیل نے آپ کے تمام جسم کود مکھ لیا .... اور جوفضول با تیں ان کے کانوں میں پڑی تھیں .... ان سے اللہ نے اپنے نبی کو .... بری کردیا .... غصے میں حضرت موسی علیہ السلام نے .... تین یا جاریا نج کیکڑیاں پھر پر ماری تھیں ....



رسول المعليقة فرمات بين....

والله لکڑیوں کے نشان اس پھر ہر ہڑ گئے ....

### بنى اسرائيلول كاحضرت موسى عليه السلام برظلم وستم

علیه کا انتقال ہوگیا.... لوگوں نے حضرت موئی علیه السلام کا انتقال ہوگیا.... لوگوں نے حضرت موئی علیه السلام کا انتقال ہوگیا.... لوگوں نے حضرت موئی علیه السلام کا انتقال ہوگیا.... لوگوں نے حضرت موئی علیه السلام کی طرف بدگمانی کی ..... اور آپ کوستانا شروع کیا.....

پروردگارعالم نے فرشتوں کو تھم دیا.....اوروہ اسے اٹھالائے اور بنواسرائیل کی مجلس کے یا سے سرکزرے....

الله نے اسے زبان دی ..... اور قدرتی موت کا اظہار کیا .... ان کی قبر کا صحیح نثان تا معلوم ہے .... اور وہی شلہ ان کی قبر کی صحیح جگہ معلوم ہے .... اور وہی شلہ ان کی قبر کی صحیح جگہ جانتا ہے .... لیکن ہو .... اور ہوسکتا ہے کہ ایذا یہی ہو .... اور ہوسکتا ہے کہ ایذا یہی ہو .... یہ یہ کہ اینا ہوں .... یہ یہ کہ اینان پہلے گذرا .... لیکن میں کہتا ہوں .... یہ یہ ہوسکتا ہے .... کہ وہ ایذا ہوں .... یہ یہ کہ ان کے سوااور بھی ایذا کیں ہوں .... یہ موسکتا ہے .... کہ یہ اور یہ دونوں ہوں .... بلکہ ان کے سوااور بھی ایذا کیں ہوں .... مضور اللہ ہونے کہا اس خضور ایک محتور ایک میں کہا اس کے تقسیم کیا .... اس پر ایک محتور کہا اس تقسیم سے اللہ کی رضا مندی کا ارادہ نہیں کیا گیا ....

حضرت عبدالله قرماتے ہیں .... میں نے جب بیسنا.... تو میں نے کہا....
اے اللہ کے دشمن! میں تیری اس بات کی خبر رسول الله الله الله کی وضرور پہنچاؤں گا.... چنانچہ میں نے جا کر حضور و آلیا ہے کو خبر کردی .... آپ کا چبرہ سرخ ہوگیا.... پھرفر مایا.... اللہ کی رحمت ہو .... وہ اس سے بہت زیادہ ایذادیئے اللہ کی رحمت ہو.... حضرت موگ علیہ السلام پر .... وہ اس سے بہت زیادہ ایذادیئے



ايك حيرت انكيزتوبه

عليه السلام كزمانه مين ايك شخص اليها تها.... و عفرت موى عليه السلام كزمانه مين ايك شخص اليها تها.... جو اپني توبه برجمي قائم نهين رہتا تھا.... جب بھى وہ توبه كرتا.... اسے تو ژديتا.... يهان تك كها سے اس حال مين بين سال گزرگئے....

الله تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کی طرف وحی کی ..... میرے اس بندے کو کہہ دو.... میں تجھے سے سخت ناراض ہول....

جب حضرت موی علیه السلام نے اس آ دمی کواللہ کا پیغام دیا.... تو وہ بہت ممکین ہوا.... اور بیابانوں کی طرف نکل گیا.... وہاں جاکر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا....

اے رب ذوالجلال! تیری رحمت جاتی رہی .... یا میرے گناہوں نے کھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے .... یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیری عفو درگز رہے کونیا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے .... میں بخیل ہوں .... کیا میرا بخل تیرے کرم پرغالب آگیا ہے؟ اگر تونے میں بندوں کواپنی رحمت سے محروم کر دیا .... تو وہ کس کے دروازے پر جا کیں گے؟ اگر تونے انہیں را ندہ درگاہ کر دیا .... تو وہ کہاں جا کیں گے؟ اگر تونے انہیں را ندہ درگاہ کر دیا .... تو وہ کہاں جا کیں گے؟ عذاب بی رہ گیا ہے ... تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دیدے .... عذاب بی رہ گیا ہے ان قربان کرتا ہوں .... و میں کے دیدے ....

الله تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام سے فر مایا.... www.besturdubooks.net جاؤ اور میرے بندے سے کہددو.... کہ تونے میرے کمال قدرت اور عفوہ درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے ..... اگر تیرے گنا ہوں سے زمین پر موجائے.... تب بھی میں بخش دوں گا..... رسول کر یم اللہ کا ارشاد ہے .....

کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگار تو بہ کر نیوا لے کی آواز سے زیادہ محبوب ..... اور کوئی آواز ہے رہاتا ہے ..... تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ..... میں موجود ہوں .... جو جا ہے مانگ! میری باگاہ میں تیرا رتبہ .... میر کے بعض فرشتوں کے برابر ہے .... میں تیرے دائیں .... بائیں .... اور تیری دھر کن سے زیادہ قریب دائیں .... بائیں .... اور تیری دھر کن سے زیادہ قریب موں .... اور تیری دھر کن سے زیادہ قریب موں .... بائیں ... اور تیری دھر کن سے زیادہ قریب موں ... اور تیری دھر کن سے زیادہ قریب موں ... کردیئے .... (حالہ کافلہ القلوب)

تورات شریف میں امت مصطفی علیہ کے سات فضائل

217 .... حضرت موئ کلیم الله علیه السلام الله تعالی کے جلیل القدر پنیمبر سے .... دن تورات میں امت محمد یہ کے فضائل بیان سے .... دن تورات میں امت محمد یہ کے فضائل بیان کئے گئے سے .... جنہیں پڑھ کر حضرت کلیم الله علیه السلام کے دل میں خواہش بیدا موئی .... جس کا ذکر رب جلیل سے کیا .... اور پھر بارگاہ خداوندی سے کیا جواب ملا .... اس کا تفصیلی بیان .... سیرت کی مختلف کتب میں موجود ہے ....

امام ابونعیم کی دلائل النبوة اورامام جلال الدین سیوطی کی المخصائص الکبری است ملخصائر می المنبوی النبوی الن

"تورات" کے بہت بڑے عالم .... حضرت وہب بن منبہ بیان فرماتے ہیں ..... کہ جب اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کو قرب خاص سے نوازا.... تو انہوں نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی .....

اے میرے رب! '' تورات'' میں ایک امت کا ذکر موجود ہے ..... جس کے بارے میں بتایا گیا ہے ..... کہوہ تمام امتوں سے افضل ہوگی ..... اس کے افراد نیکی کا تحکم دیں گے ..... اور برائی سے روکیں گے ..... اور اللہ تعالی پریفین رکھیں گے ..... یا اللہ! بیمیری امت بنادے .....

الله پاک نے جواب دیا....اے موٹی پیاح عطیقی کی امت ہے....

حضرت موی علیه السلام نے عرض کی ....

یااللہ 'تورات' میں ایک امت کے بارے میں بیلکھا ہوا دیکھا ہوں.... کہوہ سب اللہ 'تورات' میں ایک امت کے بارے میں بیلکھا ہوا دیکھا ہوں.... اے رب سب امتوں کے بعد آئے گی.... اور سب سے سبقت لے جائے گی.... اے رب کریم! بیمیری امت بنادے....

ارشاد ہوا....اےمویٰ علیہ السلام! بیامت احمطی ہے....

حضرت موی علیه السلام نے عرض کی ....

یااللہ! ''تورات' میں ہے کہایک امت ہوگی....ان کی'' انجیل' (آسانی کتاب)
ان کے سینوں میں ہوگی.... وہ اسے زبانی پڑھیں گے.... پہلے لوگوں کو اپنی آسانی
ستا بیں زبانی یا زنبیں ہوتی تھی.... وہ انہیں دیکھ کر پڑھتے تھے.... عرض کی باری تعالیٰ!
یہ میری امت بناوے....

ارشاد ہوا....اےمویٰ علیہ السلام! بیامت احمطیف ہے....

حضرت موی علیه السلام نے عرض کی ....

اے رب کریم! "تورات" میں ہے کہ ایک امت پہلے .... اور بعد میں نازل

ہونے والی تمام کتابوں پرایمان لائے گی.... اور گمراہوں کے سرغنوں سے جہاد کرے گی.... یہاں تک کہ سب سے آخر جھوٹے کانے دجال سے برسر پریکار ہوگی.... عرض کی ماری تعالیٰ مہری امت بناوے....

ارشاد ہوا....اےمویٰ علیہ السلام! بیامت احمطی کے ....

حضرت موی علیه السلام نے عرض کی ....

اے میرے رب! "تورات" میں ایک امت کا ذکر ہے.... جواپنے صدقات خود کھائے گی.... قالانکہ پہلی امتوں کے لوگ جب صدقہ نکالتے .... تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آئی جواسے بھسم کردیت .... اگر وہ صدقہ قبول نہ ہوتا .... تو آگ اسے نہیں چھوتی تھی .... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اسے میری امت بناوے ....

ارشادہوا....اےمویٰ علیہالسلام! بیامت احمطی ہے ....

عرض کی میرے پروردگار!" تورات' میں ایک امت کے بارے میں ہے۔۔۔۔
کہ جب اس کا کوئی فردگناہ کا ارادہ کر ہےگا۔۔۔۔ تو کوئی نہیں لکھا جائے گا۔۔۔۔ اورا گرگناہ
کا ارتکاب کرےگا۔۔۔۔ تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔۔۔۔ لیکن جب کوئی شخص نیکی کا
ارادہ کرےگا۔۔۔۔ لیکن اسے کرےگا نہیں۔۔۔۔ تو پھر بھی صرف ارادہ کرنے پراسے ایک
نیکی کا تو اب عطا کیا جائے گا۔۔۔۔ اورا گراس نیک ارادے کو ملی جامہ پہنائے گا۔۔۔۔ تو
اسے دس سے ۔۔۔۔۔ سوگنا تک اجردیا جائے گا۔۔۔۔ یا اللہ! میری امت بنادے۔۔۔۔۔

ارشاد ہوا....اےمویٰ علیہ السلام! بیامت احمطی ہے ....

حضرت موی علیه السلام نے عرض کی ....

اے میرے پروردگار!''تورات' میں ہے کہ ایک امت قبولیت کے درجے پر فائز ہوگی۔۔۔۔ اور اس کی دعائیں بھی قبول کی جائیں گی۔۔۔۔ باری تعالیٰ! یہ میری امت

بناد ہے....

ارشاد ہوا....ا موسیٰ علیہ السلام! یہ امت احمد اللہ ہے ۔.... جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ..... حضرت سیدنا محم مصطفیٰ علیہ کی امت کے یہ فضائل دیکھے .... تو جیران رہ گئے .... سوچا جن کی امت کی بیشان ہے ..... خودان کی شان کا عالم کیا ہوگا ..... بیرحال ہے خدمت گاروں کا .... سردار کا عالم کیا ہوگا ..... اس وقت ان کے دل میں خواہش بیدا ہوئی ..... جو دعا کی صورت میں ہونٹوں پر مجل اسی وقت ان کے دل میں خواہش بیدا ہوئی ..... جو دعا کی صورت میں ہونٹوں پر مجل گئی ..... بارگاہ خداوندی میں عرض کی .....

اے میرے مولی!اگرامت احمر مختابطی پی قدر وقیمت ہے.... تو ف اجعلنی من امة!احمر مجھے بھی اپنے نبی احمر مختابطی کے امت میں شامل کردے....

ی اس دعا کے صلہ میں .... اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کو دوشانیں عطا کیں ....

فاعطى عند ذلك خصلتين فقال تعالىٰ: يا موسىٰ انى اصفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين قال قدر ضيت يارب

اس وفت حضرت موسیٰ علیہ السلام کواس وعا کی برکت سے ..... دوشانیں عطا کی سے ..... حضرت موسیٰ علیہ السلام کواس وعا کی برکت سے ..... حکم ہوا:

اےموی'! ہم نے تخصے اپنی رسالت اور اپنے ساتھ کلام کے لئے چن لیا..... للہذاجو پچھ تہمیں دیا ہے .....وہ لےلواورشکرادا کرو.....

موی علیہ السلام نے عرض کی .... اے میرے رب! میں راضی ہوں .... (حوالہ دلائل المعوۃ مصنف ابوقیم وخصائل کبریٰ)

حضرت موی علیه السلام کی طرف ایک باروحی آئی ..... کهاے موسیٰ علیه السلام! ہم

## سفرمعراج مين حضويطيسية كي حضرت

موسی علیدالسلام سے ملاقات

218 .... حضور علی نے سفر معراج کی داستان سناتے ہوئے .....ایک موقع پرارشاد فرمایا ..... کہ جب ہم چھٹے آسان کی طرف روانہ ہوئے ..... دروازے پر بہنچ کر جرائیل علیہ السلام نے اندرآنے کی اجازت ما تگی ..... تو اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟

انہوں نے کہا جرائیل .... پھر پوچھا گیا .... کہ آپ کے ساتھ کون ہیں .... انہوں نے کہا جرائیل .... پھر پوچھا گیا .... کہ کیا ان کو بلوایا گیا ہے؟ انہوں نے انہوں نے کہا.... محمطی کھا ہے۔ اب فرشتوں نے آسان کا دروازہ کھولا ....

پھرآپ ایک بہت بڑے ہجوم کے پاس سے گزرے.... تو آپ نے پوچھا.... ہیر

كون بير؟ جواب ملا....

بید حضرت موسی علیه السلام اوران کی قوم بیں.... گریہاں جبیبا کہ ظاہر میں بیالفظ ہونے جا ہمیں کہ میں کہ ایکا سراتھا کہ جونے جا ہمیں کہ بید حضرت موسی علیه السلام کی قوم کے لوگ بیں.... گرآ پ اپنا سراتھا کر بھی دیکھئے....

چنانچہ آنخضرت علی نظریں اٹھا کر دیکھا.... تو آپ کو ایک بے انہاعظیم جوم .... اور انسانوں کا ایسا ٹھا ٹھیں مارتا ہواسمند رنظر آیا.... کہاں کے ہرطرف سے آسان کے کنارے تک ڈھک گئے تھے.... اسی وقت آپ کو ہتلایا گیا....

یہ آپ کی امت ہے.... بیستر ہزار.... لینی ان میں سے ستر ہزار وہ ہیں .... جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ....

' يہاں ان ميں سے ستر ہزار .... اس حدیث کی بناء پر کہا گيا ہے .... جس ميں ہے کہ مجھ سے کہا گيا ....

بیآپ کی امت ہے .... اور ان کے ساتھ ستر ہزار وہ لوگ ہیں .... جن پر کوئی عذاب ہیں ہے .... اور جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے .... عذاب ہیں ہے وہ دوسروں کوذلیل کرتے ہیں .... نہ چیپ میں دوسروں کوذلیل کرتے ہیں .... نہ چیپ کر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں .... نہ بدفالی لیتے ہیں .... اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کر وہ ہیں .... اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں .... دوالام السیر مصف علامہ طبی )

حضرت موسئ عليه السلام كاغصه

219 .... توان کے جب کے اندر سے اس طرح باہرنکل آتے .... جیسے کھور کے درخت کے بال .... ان کے جب کے اندر سے اس طرح باہرنکل آتے .... جیسے کھور کے درخت کے بال .... بیان کے غصے ہی کی مثال ہے .... یہاں سے کئی بات شروع کے کا نئے ہوتے ہیں ... بیان کے غصے ہی کی مثال ہے .... یہاں سے کئی بات شروع

ہوئی کہ جب ان کے دریا میں نہانے کے بعد پھر ان کے کپڑے لے کر بھاگا.... نو انہوں نے اس پھرکو مارنا شروع کردیا.... اور چھ یاسات ہاتھ مارے.... حالانکہ اس پھرکواس کا کوئی احساس نہیں تھا.... گراس کا سبب بیتھا.... کہ جب وہ پھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا.... تو ایک چو پائے جانور کی طرح ہوگیا تھا.... اور ظاہر ہے... اگرسواری اپنے مالک کے ساتھ سینہ زوری کرنے لگے.... تو اس کو مار مارکر ہی سیدھا کیا جاتا تھا....

غرض آنخضرت مالیت نے جیے ہی حضرت موی علیہ السلام کودیکھا.... آپ نے ان کوسلام کیا....

حضرت موی علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا.... اور فرمایا.... کہ نیک بھائی.... اور نیک نیک بھائی.... اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی امت کو.... دیائے خیر دی....

پھر حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا....لوگ سجھتے ہیں.... کہ میں ان سے زیادہ....اللہ کے نزدیک محمولی محمولی محمولی محمولی محمولی محمولی محمولی محمولی محمولی معزز ہیں....

جب آپ وہاں سے گزر کر آگے بردھ گئے .... تو موٹ علیہ السلام رونے لگے .... اس پران سے رونے کی وجہ پوچھی گئی .... تو انہوں نے فر مایا ....

میں اس پررور ہاہوں.... کہ بینو جوان میرے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے.... گر میری امت کے مقابلے میں.... ان کی امت کے زیادہ آدمی جنت میں داخل ہوں گے.... بلکہ ساری امتوں کے مقابلے میں ہی .... آپ کی امت کے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے....

كتاب خصائص مغرى مين علامه سيوطي نے لكھا ہے .... كرة تخضر تعليك كوان

کی امت کے متعلق .... یخصوصیت دی گئی ہے .... کہتمام امتوں میں سے جنت میں جانے والے لوگوں کی .... ایک سو بیس صفیں ہوں گی .... تو ان میں اسی صفیں ہوں گی .... تو ان میں اسی صفیں ہوں گی .... اور باقی جالیس صفیں تمام امتوں کی ہوں گی .... اور باقی جالیس صفیں تمام امتوں کی ہوں گی ....

چغلی کھانے کی تحوست

220 .... حضرت كعب الاحبار في فرمايا .... كه بني اسرائيل كے زمانه

میں قطریزا....

حضرت موی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تین مرتبہ نماز استنقاء کے لیے باہر تشریف لے گئے .... لیکن دعا قبول نہ ہوئی .... اور وحی کے ذریعہ بتلا یا گیا .... کہ تمہار کے گروہ میں ایک چغلی کھانے والا ہے .... جب تک وہ موجودر ہے گا .... میں دعا قبول نہیں کروں گا ....

حضرت موی علیهالسلام نے عرض کیا....

كهاب الله! مجھے اس مخص كے متعلق بتا دے.... تاكه ميں اس كو نكال

دول....

تواللَّد نے فرمایا....

كميں چغلی کھانے ہے منع كرتا ہوں .... توخود بيكام كيے كرول؟

حضرت موی علیہ السلام نے تمام لوگوں کواس طرف توجہ دلائی ..... کہ چغل خوری سے تو بہ کی ..... تو اللہ تعالیٰ نے سے تو بہ کی ..... تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہارش سے سرفر از فر مایا .....

اسی طرح حضرت ما لک بن دینارٌ قرماتے ہیں .... کہایک بار بنی اسرائیل میں قبط

کہ ان لوگوں سے کہیے ..... کہتم دعا کے لیے تو نکلے ہو ..... اور تہارے بدن ناپاک ..... اور پیٹرام سے بھرے ہوئے ہیں ..... اور ہاتھ ناحق خون سے آلودہ ہیں .... جب اس حال میں تم نکلے ہو ..... تو میراغصہ تم پراور بردھ گیا ..... اس لیے میر سے مامنے سے دور ہو .....

(حواله خصائل صغرى كيمياء سعادت)

### اللهاہے محبوبوں کی آزمائش کرتا ہے

علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب! مجھے السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب! مجھے السلام نے عرض کیا کہ اے میرے دب! مجھے السلام نے اول کا ودکھا دے .... تو آواز آئی کہ

اے موسیٰ علیہ السلام! اس بہاڑ پر چڑھو.... اور وادی کی طرف جاؤ.... تو تم نے جوسوال کیا ہے اس کا جواب دیکھو گے ....

چنانچ حضرت موسی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو حضرت موسی علیہ السلام نے ایک وسیع سبزہ زارمیدان دیکھا.... جس میں زمین کے پنچے ایک مکان تھا.... جب حضرت موسی علیہ السلام اس میں داخل ہوئے تو کیاد کھتے ہیں کہ وہاں ایک کوڑھی شخص ہے.... جوگوشت کے لوٹھڑ نے کی طرح ڈال دیا گیا ہے .... بیدد کھے کر حضرت موسی علیہ السلام فی کہا کہ

''السلام علیک یا ولی الله''بین کراس مردخدانے کہا کہ ''وعلیک السلام یا کلیم الله'' اس کے بعد حضرت مولیٰ علیه السلام نے فر مایا: کہتم نے مجھے کہاں سے اور کیسے بہجانا.....اس نے جواب دیا کہ میں ایساشخص ہوں کہاس حالت میں کوئی میری عیادت کیلئے نہیں آتا ہے ..... اور میں نے چندراتوں سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ وہ مجھے آپ کی صحبت نصیب کرد ہے.... اور بے شک اللہ نے میری دعا قبول فرمائی .....

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ولی سے فرمایا: کہ اے خف تیری خدمت کون
کرتا ہے؟.... اور تیرا کھانا اور بینا کہاں سے آتا ہے؟.... اس نے جواب دیا کہ میرا
لڑکا ہے.... وہ ہر روز اس وادی کی طرف چاتا ہے.... اور میر ہے لیے تھوڑ ہے سے
نفیس خرمے چن لاتا ہے.... تو میں اس کو کھاتا ہوں.... اور اس سے روزہ افطار کرتا
ہول....

حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا: میرا دل جاہتا ہے کہ میں تیرے لڑکے کو دیکھوں.... اس نے حضرت موی علیہ السلام کواس کا راستہ بتلا دیا.... تو حضرت موی علیہ السلام اسی راستہ کی طرف گئے.... اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایسالڑ کا ہے کہ حسن میں جا ندگی مثل ہے....

حضرت موی علیه السلام نے اس پرجیران ہوئے اور کہا: کہ تبارک اللہ احسن الخالفین حضرت موی علیہ السلام اس حالت میں

Ë

کہ اچا تک ایک درندہ آیا اور اس نے لڑ کے کو پھاڑ ڈالا.... بیدد مکھ کرحفرت موکی علیہ السلام تخیر ہوگئے .... اور عرض کیا مولی کریم تیرے اولیاء میں سے ایک ولی اس حالت میں پڑا ہوا ہے .... اور اس کوکوئی پوچھنے والا اور خدمت کرنے والا نہیں .... مولی کریم اس لڑ کے کی ہلاکت میں کیا جمید ہے ....

الله تعالى نے حضرت موسیٰ علیه السلام کی طرف وحی بھیجی .....

كهاس ولى كے ياس واپس جاؤ .... اور اس كے مبر اور اس كى رضا كو

حضرت موی علیہ السلام اس کے پاس گئے.... اور اس کو اس واقعہ کی اطلاع دی .... یون کروہ خوشی اور مسرت سے ہنسا.... اور اپنی آنکھآ سمان کی طرف اٹھائی.... اور کہا کہ:

اے میرے اللہ! اور میرے آقا! بے شک تونے مجھے یہ لڑکا عنایت کیا تھا.... اور میں خیال کرتا تھا کہ میرے بعد بید زندہ رہے گا.... جب تو نے اس سے مجھے راحت دیدی ہے تو اب سجدہ کی حالت میں مجھے اپنے پاس بلالے .... اور میری روح قبض کرلے ....

پھراس نے سجدہ کیا.... اس کے بعد حضرت موی علیہ السلام نے اس کو ہلایا تو وہ فوت ہو چکا تھا....

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولیٰ کریم! کیا یہ تیرا ولی اس مقام پر اس طرح پڑا رہے گا.... اور اس کا لڑ کا وادی

میں پڑارہےگا؟....

تو حصرت جبرائیل علیه السلام ان دونوں کی طرف آئے..... اور ان کوغسل دیا اور فن کیا..... اور حضرت موسی علیه السلام سب منظرد مکھے کرواپس آگئے.....

چھیکی کی پیدائش میں حکمت

222....ای ماضر تھا....ای وقت ایک امیر آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر تھا....ای وقت ایک بیچارہ غریب وشکتہ حال بھی اس امیر کے برابر آبیٹھا.... وہ امیرا پنے کپڑے سمیٹ کر علیحدہ ہوگیا.... بزرگ نے بیم تماشا دیکھ کر ارشاد فر مایا کہ حضرت موئ علیہ السلام ایک مکان میں بیٹھے تھے.... او پر سے پچھ قطرے حضرت موئ علیہ السلام کے

کیڑوں پرگرے.... ویکھا تو چھکلی تھی.... جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہا۔اللہ! اس کو کیوں پیدا کیا؟.... بیکس مرض کی دواہے؟....

الله تعالى نے فرمایا....

اے موسیٰ! میچھیکی بھی ہرروز میسوال کیا کرتی ہے کہ ....

اےاللہ! موسیٰ علیہالسلام کو کیوں پیدا کیا ہے؟..... اس سے غرض یہ کہ ہرایک ذی روح کے دل میں اور وں کی نسبت ایسے ہی خیالات جاگزیں ہیں....

(حوالهاحياءالعلوم)

### طلب دنیانے خزیر بنادیا

223.... علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ علماء سوء کے بارے میں احیاء العلوم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ

ایک مخف حضرت موی علیه السلام کی خدمت کیا کرتا تھا.... اور ہر وقت آپ کی خدمت میں موجود رہتا.... کچھ دن بعد اس نے لوگوں کے سامنے یہ کہنا شروع کردیا کہ حدثنی موسیٰ صفی اللہ مجھ سے موی صفی اللہ نے یہ بیان کیا.... حدثنی موسیٰ کلیم موسی نجی اللہ مجھ سے موی نجی اللہ نجھ سے موی نجی اللہ مجھ سے موی نجی اللہ مجھ سے موی کلیم اللہ نے یہ بیان کیا.... اور اس کالوگوں کے سامنے طرح طرح اللہ سے حضرت موی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنے کا مقصد لوگوں کی توجہ اپنی طرف میزول کرانا تھا.... تاکہ لوگ اس کی طرف میوجہ ہوجا تیں .... اور اس کو تحاکف ونذ رانے دیے لکیں .... وسے وہ مالدار ہوجائے....

چنانچهاس طریقه سے اس نے کافی مال جمع کرلیا.... اورخوب دولت مند ہوگیا..... مگر پھرا جیا تک وہ غائب ہوگیا..... اور حضرت موی علیه السلام کی خدمت میں بھی نہ آیا تو حضرت موئی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کافی تفتیش کی ..... مگراس کا کچھ پتہ نہ چلا ..... کچھ دن کے بعد ایک شخص آپ کے پاس آیا ..... جس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رسی میں بندھا ہوا خنز برتھا .....

اں شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آکر عرض کیا کہ کیا آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں؟....

آپ نے جواب میں فرمایا: کہ ہاں جانتا ہوں.... مگر کافی دنوں سے وہ مجھ کوئہیں ملا.... حالانکہ میں نے اس کی بہت تفتیش کرائی....

یہ جواب س کراس شخص نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں جوکالی رسی سے بندھا ہوا.... خزیر ہے یہ وہی شخص ہے جس کی آپ کو تلاش ہے.... یہ س کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہا ہے اللہ اس کو پہلی حالت پرلوٹا دے.... تا کہ میں اس سے دریا فت کروں کہ یہ آدمی کس وجہ سے خزیر بن گیا....

الله تعالی نے بذریعہ وجی حضرت مولی علیہ السلام کواطلاع دی کہ بید عاتو میں آپ کی قبول نہیں کروں گا.... البعتہ اتنا آپ کو ہتلادیتا ہوں کہ ہم نے اس کوکس وجہ سے خزیر کی صورت میں سنح کر دیا .... کیونکہ بید ین کے ذریعہ سے دنیا کا طالب تھا....

(حواله حيات الحو ان داحياء العلوم)

### فخش حركات كاانجام

اورمتدرک میں حضرت ابوامام درضی الله عندسے روایت کی ہے کہ:

نبی کریم الله نبی کریم این که اس است میں ایک گروه ایسا ہوگا.... جوطعام اور شراب اور لہو میں رات گزارے گا.... لیکن جب وہ سبح کواشیں گے تو ان کی صورتوں کوخزیر کی

صورتوں میں سنے کیا جاچکا ہوگا.... اور اللہ تعالیٰ ان میں سے پچھ قبائل کواور پچھ گھروں کو زمین میں دھنسادیں گے .... یہاں تک کہلوگ صبح کو کہیں گے کہ رات فلاں گھر دھنس گیا.... اور اللہ تعالیٰ ان پر پھر برسائیں گے .... جیسے قوم لوط علیہ السلام پر برسائے گئے تھے .... اور اللہ تعالیٰ ان پر پھر برسائیں گے .... ان کے شراب پینے .... سود کھانے اور گانے والی عور توں کور کھنے اور قطع رحمی کی وجہ سے .... (حوالہ توت القلوب)

(روای کاقول ہے کہ بیعدیث صحیح الاسنادہ)

### دعا کی مقبولیت کے لئے قلب کی حضوری کی اہمیت

225.... رسالہ قشریہ کے باب الدعاء میں ... ندکور ہے کہ .... حضرت موی علیہ السلام کا گزرایک ایسے شخص پر ہوا .... جوخوب گڑ گڑا کر اللہ سے

دعاما تگ رہاہے....

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا.... کہ اگر اس کی حاجت میرے قبضہ میں ہوتی .... تو ضروراس کو پورا کردیتا....

الله تعالى نے آپ پروحی نازل فرمائی....

کہاہے موسیٰ ! میں اس شخص پرتم سے زیادہ مہربان ہوں.... گراس کا کے پاس بکریاں ہیں .... یہ دعا تو مجھ سے ما نگ رہاہے .... گراس کا دل بکریوں میں لگاہوا ہے .... میں ایسے بندوں کی دعا قبول نہیں کرتا .... چو مجھ سے دعا ما نگے .... اور اس کا دل میرے غیر سے وابستہ

حضرت موی علیہ السلامنے اس شخص سے بیہ بات بتادی.... اس کے بعد اس شخص نے خوب دل لگا کراللہ تعالیٰ ہے دعاما نگی .....

چنانچاللدتعالی نے اس کی حاجت بوری فرمادی.... (حوالدرسال تشریه)

كليم اور حبيب مين فرق

کہ بار کاہ میں عرض کی ۔۔۔ کہ بار کاہ میں عرض کی ۔۔۔۔ کہ بار اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ۔۔۔۔ کہ بار اللہ اور محمد اللہ کی بنایا ۔۔۔۔ اور محمد اللہ کی میں کیا فرق ہے ۔۔۔۔۔ بنایا ۔۔۔۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے ۔۔۔۔۔

جواب میں ارشاد ہوا.... کہ حبیب وہ ہے.... جس کی رضا جوئی میں کروں .... اور جو مجھے کروں .... اور جو مجھے دوست رکھے .... اور حبیب وہ ہے .... جے میں دوست رکھوں .... کلیم وہ ہے .... جو چالیس دانوں کلیم وہ ہے .... جو آرام سے اپنے گھر میں محواستراحت ہو .... اور اس حبیب وہ ہے .... جو آرام سے اپنے گھر میں محواستراحت ہو .... اور اس کی چاہت میں ۔... میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر .... کی چاہت میں .... میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر .... کی طام فہ طور پر میں اپنے پاس بلاؤں .... اور اسے وہ مرتبہ کی طاکروں ... جوکسی اور مخلوق کو حاصل نہ ہوا ہو .... اور اسے وہ مرتبہ عطا کروں ... جوکسی اور مخلوق کو حاصل نہ ہوا ہو ....

"نتوریت" اتن بڑی کتاب تھی .... جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام .... حضرت الله میں اور نے پوری نہ ہارون علیہ السلام .... اور حضرت عزیز علیہ السلام کے علاوہ .... کسی اور نے پوری نہ پڑھی تھی .... اس میں ایک ہزار سورتیں تھیں .... اور ہر سورہ میں .... ایک ایک ہزار ہیتیں تھیں ....



#### 200 سال تک الله کی نافر مانی کرنے والے بررحم

227 .... حضرت جبرئيل عليه السلام .... ايك روز حضرت موسىٰ عليه

السلام کے پاس آئے....اورکہا....

اے موسیٰ علیہ السلام! اللہ تہارک و تعالیٰ آپ کوسلام کرتا ہے ..... اور فرما تا ہے ..... ورشمنوں نے اسے کوڑے میں ڈال کہ ہمارے ایک دوست نے دنیا سے کوچ کیا ..... اور دشمنوں نے اسے کوڑے میں ڈال و یا ہے ..... اس کو وہاں سے نکال کر تجہیز و تنفین کے بعد ..... بی اسرائیل کو ..... اس پر جنازہ پڑھنے کی ترغیب دلاؤ ..... تا کہ نماز سے وہ بخشا جائے ..... اور قبولیت کا درجہ یائے .....

حضرت موی علیہ السلام کی جب اس آ دمی کی لاش پرنظر پڑی .... تو پہچان لیا ..... کہ بیدو ہی بدکار آ دمی ہے .... جس نے دوسو برس فسق و فجو رمیں بسر کئے ..... جیران رہ گئے ..... چونکہ اس کام پر مامور تھے .... اس لئے فرمان ربی کے مطابق کمر بستہ ہوگئے .....

اس کے بعد اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے حال کی بابت دریافت کیا..... ناحق سبحانہ وتعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا....

اے موسیٰ علیہ السلام! میرے بندوں نے جوجو گناہ .... اور بے ادبیاں .... اس سے مشاہدہ کیں .... حقیقت میں وہ شخص سینکڑوں گناہ بردھ کران کی باداش کا سزاوار تھا .... لیکن ایک دن اس نے .... '' تو ریت'' کو کھو لا .... اور میرے مجبوب اللہ کی جو آخرت کے بھی سردار ہیں ... نعت کو بردھا .... میرے مجبوب اللہ کی محبت نے اس کے دل ہیں جوش مارا .... بہاں تک کہوہ ورق .... جس پر میرے حبیب صلی

الله وعليه وسلم كا اسم محمقاً للحاتها تها.... اپنج چرے پر ملا.... اوراس كو چوما.... اس كے چوما.... اس كا اس مبارك نام كى بركت و بزرگى كے باعث.... اس كے دوسو برس كے گناه.... ميں نے معاف كردئے.... اوراس كو ميں نے ايينے مقبول بندوں ميں لے ليا....

موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضور کا تذکرہ

228 .... حضرت موى عليه السلام كامبارك دورتها.... كه الله تعالى نے

ان سے فرمایا....

اے موسیٰ علیہ السلام! تو حید.... اور حب.... محمصلی الله وعلیہ وسلم پر ایمان لاکرزندگی کا خاتمہ کردو....

" حضرت موسىٰ عليه السلام في دريافت كيا....."

یا اللہ! حضرت محمطی کون ہیں.... جن کی محبت تیری تو حید کے ساتھ وابستہ ہے۔...اورجن کا نام موت کے وقت بھی ضرور ہے....ارشاد فرمایا....

اے موکی علیہ السلام! محرصلی الله وعلیہ وسلم وہ ہیں.... جن کا نام نامی .... تمام محلوق کی پیدائش سے .... دو ہزار سال پہلے ہی عرش عظیم کے کنگروں پر لکھ دیا تھا.... بھرفر مایا....

اے موی علیہ السلام! اگر چاہتے ہو.... کہ تو میرے قریب تر رہے۔... تو پھر میرے قریب تر رہے۔... تو پھر میرے مجبوب الله فی پر ہے بناہ درود پاک پڑھا کرو.... اور بنی اسرائیل کو یہ پیغام دو.... کہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا.... اور اس کا دل محمد الله کی رسالت کا انکاری ہوگا.... اسے دوز خ کے شعلوں کے حوالے کردیا جائے گا.... اسے حجابات میں چھپادیا جائے شعلوں کے حوالے کردیا جائے گا.... اسے حجابات میں چھپادیا جائے

گا....وہ میرے دیدار کی دولت سے محروم رہ جائے گا.... اور مردود بنادیا جائے گا....

ایک مرتبه حضرت مولی علیه السلام نے بارگاه ایز دی میں درخواست کی ..... اے رب العالمین! میں اتنا جاننا جا ہتا ہوں ..... کہتو مجھے زیادہ دوست رکھتا ہے . معلق کو ....

الله تبارك وتعالى نے ارشا دفر مايا....

اے مولیٰ علیہ السلام تو کلیم ہے .... اور محمقات حبیب ہے .... اور میرے نزد کیا۔
کلیم سے حبیب زیادہ بیارا ہے .... (حوالہ مدارج النوت وجمة الله على العالمین)

#### جارسوسال تك بئت بوجنے والے كاواقعه

علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بنی اسرائیل ہیں اللہ ہے۔۔۔۔ حضرت مولی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بنی اسرائیل ہیں ایک بت پرست تھا.... جس نے چارسو برس تک بُت پرست کھی .... کبھی ناغہ ہیں کیا .... بُت کے قدموں میں سرڈالے رکھتا .....

ایک دن اسے بخار آیا.... تو دوڑا ہوا گیا.... اور بُت کے قدموں میں سرر کھ کر کہا....

تو میرا خدا ہے .... اور میرا پروردگار ہے .... مجھ سے یہ تب (بخار) دور کردے .... دیر تک اس سے کہتا رہا .... پھر اسے کیا جواب دیتا .... تو اُٹھ کر بُت پر سے ما نگتے ما نگتے ما نگتے بہت دیر ہوگئ .... اور بخار میں بھی تیزی آگئی .... تو اُٹھ کر بُت پر ایک لات ماری .... تو میرا پروردگار نہیں ہے .... تو تو مکھی کو بھی اپنے برنجاست کرنے سے نہیں روک سکتا .... تو مجھے کیا دے گا .... یہ کہ کروہ مندر سے نکل کر چل پڑا ....

راسته میں اسے ایک مسجد نظر آئی .... تواس میں جا کر آواز دی ....

کراے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا! تو ہر طرف سے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی کی آواز آئی .....

(یعنی اے میرے بندے میں حاضر ہوں.... اے میرے بندے میں حاضر ہوں....)

مروی ہے کہ ..... لبیک کی بیآ واز 70 بار بلا واسط اس نے سی ..... بُت پرست جران تھا ..... کہ چارسو برس تک اس نے بتوں کے قدموں سے اپنا سرنہیں اٹھایا ..... اور بھی ان سے اپنی کوئی حاجت طلب نہیں کی تھی ..... مگر آج جب ضرورت پر بت سے حاجت طلب کی ..... تو بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا .... اس کے برعکس حضرت حاجت طلب کی .... تو بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا .... اس کے برعکس حضرت موئ علیہ السلام کے خدا کو صرف ایک بار پکارا .... تو اس نے 70 بار میری پکار کا جواب دیا .... اس کے ول نے گواہی دی .... کہ حقیقت میں یہی خدا ہے .... لہذا اس نے کہا .....

اے میرے سے معبود! مجھ سے بخارکودور کرد ہے....

ا تنا كهنا تها.... كه بخار جاتا ر ما.... بيخص و مال سے سيدها حضرت موىٰ عليه السلام كى خدمت ميں حاضر ہوا....اور كہا....

اے موگا! کوئی شخص چارسوبرس تک دم بھرکے لئے بتوں کے قدموں سے اپناسر نہ اٹھائے.... لیکن پھراسے ترک کردے اور بیزار ہوجائے.... تو آپ اس کے تق میں کیا فرماتے ہیں....

بین کر حفرت موئی علیه السلام کے چہرہ مبارک پر عضه کی علامات ظاہر ہوئی .... تو بت پرست بھا گا.... اور بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا جاتا تھا.... کہ شاید حضرت موئی علیہ السلام تھم الہٰی پر مجھ کو واپس بلوائیں .... جب وہ بت پرست دور چلا گیا.... تو حضرت موی علیه السلام پروی نازل ہوئی .... کہا ہے موی!

جلدی جا کرمیرے بندہ سے ملو.... اوراس سے کہو.... کہ چارسوبرس تو کیا.... اگر چار ہزار برس بھی بت پرسی کرتا.... پھران بتوں ہے ناامید ہو کر مجھ کوایک ہی بار پکارتا.... تو میں بمقتصائے کرم ورحم 70 بار تجھ کو بلاواسطہ جواب دیتا... اور تو جو حاجت چا ہتا... وہ پوری کرتا....

غرض حضرت مویٰ علیہ السلام اس بت پرست کے پیچھے ننگے پاؤں دوڑے....اور بلایا کہ آتیری توبہ قبول....اورا بمان قبول ہوا....

تحکم خداوندی بیہ ہوا ہے.... کہ چار سو برس کیا اگر چار ہزار برس تک بت کو پوجتا.... اور اپنا سراس کے قدموں میں ڈالے رکھتا.... پھر جب اس سے نا امید ہوکر۔ ہماری بارگاہ عالی پرآتا.... اور ایک بار پکارتا.... تو 70 بارہم بلا واسطہ جواب دیتے.... اور جو حاجت ہوتی بوری کرتے.... فقط....

راوی کا کہنا ہے کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت کوئن کر حاضرین زارزار روتے تھے.... اور شور پڑگیا تھا.... میں فرط گریہ سے بے حال تھا.... اور کچھ باتیں فرمائیں... جو مجھ میں نہ آئیں... پھر فرمایا....

ہاراما لک کریم ورحیم ہے ..... وہ کلام اللہ میں فرما تا ہے سبقت رحمتی علی غضبی! (بقرآن کی آیت نہیں ہے) میری رحمت میر نظمہ پر حاوی ہے ..... پس جب رحمت غالب ہوئی ..... تو غضب دب گیا ..... پھر فر مایا ..... اللہ لا تحصوها نعمت ایمان عطاکی .... و وق ایمان بخشا ..... و ان تعدو نعمة الله لا تحصوها الیے خدا کو کون بھولے ..... اور جس نے چارسوسال بت کو پوجا ..... اس کو محروم نه فرمایا ..... تو وہ رحیم وکریم ضرور قبول فرمایا ..... تو وہ رحیم وکریم ضرور قبول فرمایا ..... تو وہ رحیم وکریم ضرور قبول فرمایا ..... تو اگر مسلمان کلمہ گو معاصی سے تو بہ کر سے ..... تو وہ رحیم وکریم ضرور قبول فرمایا ..... تو اگر مسلمان کلمہ گو معاصی سے تو بہ کر سے ..... تو وہ رحیم وکریم ضرور قبول

پھریہ آیت شریفہ پڑھی.... ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر مادون فالک لیمن یشاء! ہے شک اللہ تعالی شرک نہیں بخشا.... اوراس کے سواسب گناہ بخشا ہے ۔... جس کوچا ہتا ہے ....

انمول حديث قدسي

230 .... ایک حدیث قدسی میں ہے کہ .... حضرت موی علیہ السلام نے جب دنیا کوآتے دیکھا .... تو اللہ تعالی نے آئیس فر مایا .... بیکھو .... "ذنسب عجلت عقوبته" (کوئی گناه ہوا ہے .... جس کی سزافوری ملی)

اور جب فقر کوآتے دیکھوتو کہو.... مرحب بشعباد المصالحین (خوش آمدید صالحین کی شکل میں ہو)

اگر چاہوتو صاحب الروح لکلمة ..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سلیلہ میں پیروی کرو.... وہ فرمایا کرتے تھے .... میراسالن بھوک ہے .... میراشعارخوف خدا ہے .... میرالباس صوف (کھر درا) ہے .... میری نماز (زیادہ اجروالی) سردی کے موسم کی ہے .... میراجراغ آفاب وچا ندہے .... میری سواری دونوں ٹائکیں ہیں .... میراکھانا .... اور پھل جوز مین اگائے .... وہ ہے .... مکانات ہیں .... گرمیرے لیے بچھنیں .... اس کے باوجود لیے بچھنیں .... (اس کے باوجود یا درکھو .... کہروئے زمین پر مجھ سے بڑھ کردولت مندکوئی نہیں)

حضرت بارون عليه السلام كي دعا

عليه السلام وحضرت مارون عليه السلام في مراها المارد المارة عليه السلام في مراها المارد المارد

بزرگوار! میشهرمقدس قیام گاه آخرز مان نبی محم مصطفی علی ہے .... اور آپ جبل اُحُد پر تشریف لایا کریں گے .... ہی آپ کامحبوب بہاڑ ہے .... تو حضرت ہارون علیہ السلام نے دعاما نگی ....

یا الله! میری قبراس بہاڑ پر ہو .... کہ جب حضوط اللہ تشریف لا کیں .... تو میری قبر کوقدم اقدس کی برکت سے مشرف فرمایا کریں .... کا ندار نبوت کی دعا کے تیر کا نشان میں قبولیت کے نشان پر جالگا....

مجیب الدعوات نے ان کی دعا قبول فرمالی.... اور اسی وقت وصال ہوگیا.... تو جبل اُمحد پرآپ کی قبرشریف بن .... اور جب لحد میں اُتارا گیا.... تو حضرت موئ علیه السلام نے رب کریم کی حمد کے کلمات کے .... اور کلام کیا.... اور اکیلے حضرت موئ علیہ السلام درودیا ک پڑھتے واپس لوٹے ....

## دوزخ کاایک جھونکازندگی بھرکی خوشیوں کوخاک میں ملادےگا

232 .... عظرت موى عليه السلام سے الله تعالى كى بات ہوئى .... تو حضرت موى عليه السلام نے كہا:

یااللہ!انک توسع علی الکافریااللہ! آپکافرکوبہت زیادہ دیتے ہیں.... یہ تو اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا.... کہ اس کی وجہ بیہ ہے .... بیہ ہے .... بیہ ہے .... کہ اس کی وجہ بیہ ہے .... بیہ ہے .... کے اس کی وجہ بیہ ہے .... بیہ کا دروازہ کھول دیا.... کہ ذراد یکھو میں نے کا فر کے لئے کیا تیار کیا ہے ....

جب حضرت موسیٰ علیه السلام نے دوز خ دیکھی .... تو کہنے لگے:

ي تذكره موسى الني المنافق المن

یا اللہ! تیری عزت وشہنشا ہی کی قسم ..... اگر کا فرساری دنیا کا بادشاہ بن جائے ..... اور قیامت تک بلاشر کت غیرے حکومت کر ہے .... اور مرکے یہاں جلا جائے .... اس نے پچھ نیس دیکھا ۔... اور تجھ فائدہ نہیں اسکو .....

#### كافرول كے پاس كثرت دنياكى وجه:

پھر حضرت موی علیه السلام نے دوسراسوال کیا:

ياالله انک تسقيدر عبلي امؤمن ياالله! آپايکموَمن په بري تنگي و التے بين ....

ایک روایت میں آتا ہے.... کرایک وقت میں ایک کا فرمرر ہاتھا.... ادهری ایک مسلمان مرر با تھا.... ایک ہی جگہ بر.... موت کاوقت قریب ہے... کافر کہتا ہے... مجھے مچھلی جاہیے... مجھے مچھلی <u> جا ہے .... تو وہ مچھلی دریا میں موجود .... لیکن منڈی میں موجود</u> نہیں....اللّٰد کاغیبی نظام حرکت میں آیا....اس مچھلی کو پکڑوایا....اس کوبازار میں بھجوایا ... ادھر سے اس کے آ دمی کو بھجوایا ... وہ مجھلی خریدی گئی... پکوائی گئی... کھلائی گئی...اس کے بعدوہ مرگیا... مسلمان مرر ہا ہے... اس کی صراحی کا یانی یاس بڑا تھا... پیاس کی شدت تھی .... اس نے جونبی پکڑنا جاہا .... صراحی کو انگلیاں حائکرائیں....صراحی الث کے گری... بیاساہی مرگیا.... تو فرشتہ کہنے لگا.... یا اللہ اس کا فرکی جان نکالی.... تو مچھلی وہاں ہے لا کے کھلائی .... اینے مسلمان بندے کی جان نکالی .... تو یانی بھی نہ ينے دیا.... پیاساہی اٹھالیا....

تو حضرت موی علیہ السلام کا سوال.... اور بیسوال.... برابر ہور ہا ہے.... ایک سوال اور اکٹھا کردوں.... تا کہ نتنیں کا ایک ہی جواب ہوجائے....

ایک واقعہ: ایک حفرت موئی علیہ السلام کا سوال.... اور ایک حدیث ..... ایک مسلمان مائی گیر ..... اور ایک کا فردونوں مچھلی کے شکار پہ آئے ..... مسلمان نے جال والا ..... کا فرنے جال والا ..... وہ جو پھر والا .... بسم لات و المغزی لات و عزی کنام کی برکت سے .... وہ جو پھر کے بت بھے .... والم چھلیوں سے جمرا ہوا با ہرآیا .....

يرمسلمان نے كہا: بسم الله الرحمان الرحيم.... جال خالى....

كافرن كها: بسم الات والغزى.... توجال بمرابوا....

تواب تین باتیں اکھی ہوگئیں.... تینوں کا ایک ہی سوال ہے.... یا اللہ اپنے کو یوں تر پاکے دیا.... وہ فرشتہ یا اللہ اسے دیا ہے دیا ہے۔ وہ فرشتہ یا اللہ اسے دیا ہے دریا ہے دریا ہے مجھلی نکال کے کھلائی.... تیسرا حضرت موئی علیہ السلام کا سوال....

#### مسلمانوں پرتنگی معاش کی وجہ:

ياالله آپمسلمان كوبرى تنگى دينة بين....

تینوں کا جواب اللہ نے ایک ہی دیا.... یہ تین مختلف واقعات ہیں.... مختلف زمانوں کے .... جواب چونکہ ایک ہے .... اس لئے میں نے سب کوا کٹھا کر کے .... ایک جواب بنادیا....

الله نے بوں جنت کا دروازہ کھول دیا.... موٹی دیکھو! ذرامسلمان کا گھر.... تو دیکھوٹھکانہ.... تو دیکھوجگہ .... تو دیکھومیر نے فرشتو! ذرامیری جنت تو دیکھو.... دیکھو دیکھو....

توحضرت موى عليه السلام نے كها:

یااللہ بعنزتک وجلالک!یااللہ! تیری عزت اور شہنشاہی کی شم .....اگر مسلمان کے ہاتھ کئے ہوں ....لوکان مقطوع الیدین والرجلین!اور پاؤں بھی کئے ہوں ..... صرف اتناہی نہو ..... کہ ہاتھ پاؤں کئے ہوئے ہوں ..... مکباعلی وجهه!ناک رگڑتا پھرر ہاہو .....

حضرت موی علیه السلام کهه رہے ہیں.... یا اللہ! ایما ہومسلمان.... لیکن اس کی خبر میری کرنے والا کوئی نه ہو.... وہ ناک رگڑتا پھر رہا ہو....ایما تو ایک گھنٹہ بھی عذاب بن جاتا ہے....

حضرت موی علیہ السلام نے کہا: یا اللہ! زندگی بھی قیامت تک کی گزارے....اس کے لئے تو ہر بل قیامت ہے .... لیکن حضرت موی علیہ السلام کہدرہ ہیں.... قیامت تک زندہ رہے .... ہاتھ پاؤں کئے ہوں.... ناک رگڑتا زمین پر ہلے .... لیکن اگر مر کے یہاں پہنچ



جائے.... یا اللہ! تو اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا.... مزے ہی مزے ہوں ۔...

سب سے زیادہ مصیبتوں میں مصیبتوں میں ریخے والے کی جنت میں خوشی

233 .... ایک اور حدیث بتاؤں .... الله تعالی آخرت میں اپنے ایک بند کو بلائے گا.... جس کواس نے دنیا میں سب سے زیادہ دکھ میں رکھا ہو .... اس کاعلم الله کو ہے تاں .... کیوں کہ پیانہ الله کے ہاتھ میں ہے .... تو الله تعالی اپنا ایک بندہ بلائے گا.... جس کواللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ دکھی رکھا ہوگا.... الله تعالی فرمائے گا.... اس کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگوا کے لاؤ .... اور بس پھیرا پراس کو فرشتے لے جا کیس اس کے .... اور بوں پھیرا دلا کے واپس لا کینگے .... جیسے وہ پنگھوڑ ااو پر جا تیں گے .... اور ایک دم نیچے .... بس ایسے ایک پھیرا لگوا کے آئے گا.... اور باہر .... جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا.... تو الله فرمائے گا.... کیوں میرے بندے! تو جب وہ الله ایم میرے بندے! تو خونیا میں بڑے دکھ دکھ دیکھا ہی نہیں نے دنیا میں بھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں یا الله! جمھے تیری عزت کی قسم .... میں نے تو دنیا میں بھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں گا ۔... یا الله! جمھے تیری عزت کی قسم .... میں نے تو دنیا میں بھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں گھا ہی تا کہا ۔... گھا ہی تور بنا باتی ہے ....

ابھی تو جنت کی بادشاہی ہے....

ابھی تو حوروں کے ساتھ شادیاں ہیں....

اورا بھی تو ہمیشہ کی عز توں کے تاج ہیں ....

پھراللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا.... جس کواللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ

سکھی رکھا ہوگا... سب سے زیادہ سکھی .... نافر مان کافر! اللہ تعالی فرمائے گا.... دوزخ کا ایک پھیرا دلوا کے لاؤ.... تو اس کے فرشتے یوں کر کے باہر نکال لیں گے .... اللہ کے سامنے لائیں گے .... اللہ فرمائے گا.... کیوں میرابندہ! دنیا میں بڑی موج کئے .... برے مزے کیے .... تو وہ کہ گا.... یا اللہ! مجھے تیری عزت کی فتم .... میں نے دنیا میں کوئی سکھ دیھا ہی نہیں ....

# الله تعالی موت کیوں دیتے ہیں؟

234 .... ایک مرتبه حضرت موی علیه السلام نے الله رب العزت سے

بوچھا....

اے اللہ! آپ لوگوں کو پیدا کر کے مارتے کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فر مایا.... زمین میں کھیتی کرو....

حفرت مویٰ علیہ السلام نے زمین میں گندم کی فصل کاشت کردی.... کچھ عرصہ کے بعد فصل یک کرتیار ہوگئی....

حضرت موی علیہ السلام نے جب دیکھا.... کفصل پک چکی ہے.... نواس کے کا ہے کا ہے .... نواس کے کا شخ کی فکر کی .... دانے اور بھوسا.... الگ الگ کردیا

الله تعالی نے بوچھا....اے میرے بیارے موی علیہ السلام! تونے گندم کوکا ف کردانے اور بھوساالگ الگ کیوں کردیئے؟

عرض کیا.... اے میرے پروردگار! فصل یک چکی تھی.... اس کئے کاف دی

ئے....

پھراللّدرب العزت نے فرمایا....

اے موی علیہ السلام! میں بھی تو یہی کرتا ہوں.... کہ جب لوگوں کی زندگی کی فصل کی کر تیار ہوجاتی ہے.... تو میں اس کو کا ف دیتا ہوں.... اور دانے کی مائندلوگوں کو جنت میں داخل کردیتا ہوں.... اور بھوسے کی مائندلوگوں کو جنت میں داخل کردیتا ہوں.... اور بھوسے کی مائندلوگوں کو جنت میں داخل کردیتا ہوں....

حضرت موسى عليه السلام كيسوالات

اوراللہ تعالیٰ کے جوابات

235 .... حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے ..... كه حضرت موى عليه السلام نے الله تعالى كے حضور ميں سوال كيا:

''اےمیرے پروردگار! جو مخص بیار کی مزاج پرسی کو جائے....اس کوکیا تواب ملے پائ

ارشادہوا.... کہوہ گناہوں سے ایسا پاک وصاف ہوجائے گا.... کہ گویا آج ہی اپنی مال کے بیٹ سے پیدا ہواہے....

پھرسوال کیا.... کہ جنازے کے ساتھ جانے والے کے لئے کیا تواب ہے؟.... ارشاد ہوا.... کہ جو محض مومن کے جنازے کے ساتھ چلے گا.... اس کے پاس تذكرہ موسی اللی اوراس کے ساتھ آئیں گے .... اوراس کے عالت نزع میں رحت کے فرشتے علم ونشان کے ساتھ آئیں گے .... اوراس کے جنازے کے ساتھ اس کی قبرتک جائیں گے .... اوراس کے لئے والے مغفرت کریں گے .... اوراس کے لئے نیکیوں کا ثواب لکھتے رہیں گے .... کی سوال کیا اے پروردگار! جس مورت کا بچہ مرگیا ہو .... اس کی شفی دینے والے کے لئے کیا ثواب ہے ؟

ارشادہوا.... کہ میں اس شخص کواپنے سائے میں جگہدوں گا.... اس ہولنا ک دن میں جبکہ میرے سائے کے سواکہیں سایہ نہ ہوگا.... لینی قیامت کے دن وہ شخص عرش اللی کے سائے کے بنچے ہوگا....

## جاليس سال تك الله كى نافر مانى

#### تر نیوالے سے اللہ کی محبت

236 .... مروی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے اندر قحط واقع ہوا .... لوگوں نے جمع ہوکر حضرت موئی علیہ السلام سے عرض کیا:

کہ یا نبی اللہ! اپنے پروردگار سے دعا سیجئے.... کہ ہم پر بارش برساد ہے....
آپ ان کے ہمراہ جنگل کو چلے .... وہ ستر ہزار آ دمی تھے.... بلکہ زیادہ .... آپ نے دعا فرمائی .... کہ یا اللی ہم پر بارش نازل فرما .... اور ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے .... اور جر نے والے جانوروں .... اور نمازی بوڑھوں .... اور جر فرما اللہ علیہ م پر جم فرما .... اور جر نے والے جانوروں .... اور آ فاب پہلے سے بھی زیادہ صاف .... اور آ فاب پہلے سے بھی زیادہ صاف .... اور آ فاب پہلے سے بھی زیادہ صاف .... اور آ فاب پہلے سے بھی زیادہ صاف .... اور آ فاب پہلے سے بھی زیادہ صاف .... اور آ فاب پہلے سے کے سامنے گھٹ گئ ہے .... تو حضرت نبی اُئی مجمد کے اللی !اگر میری و جا ہت آ پ کے سامنے گھٹ گئ ہے .... تو حضرت نبی اُئی مجمد کے اللی !اگر میری و جا ہت آ پ کے سامنے گھٹ گئ ہے .... تو حضرت نبی اُئی مجمد

www.besturdubooks.net

کہاے موی ! تمہارا رتبہ میرے نزدیک گھٹانہیں ہے .... اور نہتمہاری وجاہت کم ہوئی ہے ....

لیکن تم میں ایک بندہ ہے .... جو چالیس برس سے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرر ہا ہے .... تم لوگوں میں منادی کردو .... تا کہ وہ مخص تم میں سے نکل جائے .... میں نے ای کے سبب بارش روک رکھی ہے ....

حضرت موی علیه السلام نے عرض کیا:

اللی! میں کمزور بندہ ..... اپنی کمزور آواز سے ان سب کو کیونکر مطلع کروں گا ..... حالانکہ لوگ کم وہیش سٹر ہزار ہیں ..... حکم ہوا ..... تو آواز دو ..... ہم پہنچادیں گے .....

چنانچة كيانے كھڑے ہوكرنداكى....

کہ اے وہ گناہ گار بندے .... جو جالیس سال سے گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کررہا ہے .... ہمارے درمیان سے نکل جا .... کیونکہ تیری ہی وجہ سے ہم سے بارش روکی گئی ہے ....

یہ سی کروہ بندہ گناہ گار کھڑا ہوا.... اور جاروں طرف نظر دوڑا کردیکھا.... تو کوئی نکلتا ہوا نظر نہآیا.... اس وقت وہ سمجھ گیا.... کہ میں ہی مطلوب ہوں.... اور جی میں سوچنے لگا.... کہ اگر میں لوگوں میں سے نکلوں گا.... تو سب کے سامنے رسوائی ہوگی .....

لو خوجت ففتحت نفسى!اگرمیں نکلوں گا..... توذلیل ہوجاؤں گا..... www.besturdubooks.net

#### 

اگر ان کے ساتھ تھہرا رہوں.... تو میری وجہ سے سب لوگ بارش سے محروم ہوجا کیں گے.... اس خیال کے آتے ہی.... اس نے اسی وفت اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا.... تا کہ کوئی دیکھ نہ لے.... اور دعاکی.... کہ

اعصيتك اربعين سنة فام هلتني جئتك تائبا فقبلني .....

اے اللہ! میں نے چالیس سال تیری نافر مانی کی ..... میرا دن بھی تیری نافر مانی کی ..... تو نافر مانی میں گزری .... تو نافر مانی میں گزری .... تو نے مجھے مہلت دی .... اب میں فر ماں بردار بن کر آیا ہوں .... مجھے قبول فر مالے ....

ابھی بیدعا بوری بھی نہ کرنے پایا تھا.... کہ ایک سفید ابر کا مکڑا طاہر ہوا.... اوراس ٹیڑی سے برسا.... کہ گویا مشک کے دہانے کھل گئے....

ارشادہوا....اےموی علیہ السلام جس کی وجہسے پانی روکا گیا تھا....اب اس کی وجہسے بانی روکا گیا تھا....

حضرت موی علیه السلام نے عرض کیا: اے اللی! اس بندے کو مجھے دکھا دے..... فرمایا: اے موی! میں نے نافر مانی کے زمانہ میں اسے رُسوانہ کیا..... اب فرماں برداری کے وقت اسے کیونکررسوا کروں گا.....

(نزهته البساتين وكتاب التوابين لابن قدامه)



## شب معراج میں حضور اکر مواقعی کی

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات

237 .... صحیح بخاری میں شب معراج کے داقعہ کے متعلق .... حضرت

مالک بن صعصعه کی جوطویل حدیث ہے .... اس میں ہے کہ چھٹے آسان پر حضور انور میں ہے کہ چھٹے آسان پر حضور انور علیہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی .... اس مقام پر حدیث کے الفاظ میہ ہیں .... حضورا کرم اللہ ارشاد فرماتے ہیں ....

وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا.... جبرائیلِ علیہ السلام نے کہا: بیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں.... ان کوسلام کرو.... میں نے سلام کیا.... انہوں نے سلام کا چواب دے کر کہا....

ا چھے بھائی اورا چھے نبی خوش آمدید.... وہاں سے جب آگے بڑھا.... تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے ہیں؟
موسیٰ علیہ السلام رونے گئے.... دریا فٹ کیا گیا.... آپ کیوں روتے ہیں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اس لئے روتا ہوں.... ایک نوجوان لڑکا.... جو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا.... اس کی اُمت کے آدمی میری اُمت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے ....

اسی حدیث میں آگے چل کر فدکور ہے ..... کہ جب رسول التُولِيَّةِ خلوت خاص میں شرف باریا بی کے بعد بچاس نمازوں کی فرضیت کا تھم لے کرواپس لوٹے ..... تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی ..... اس مقام پر حدیث کے الفاظ میہ بیں ..... حضور نبی کریم الی فی فرماتے ہیں! کہ

جب میں وہاں سے لوٹا .... تو حضرت موی علیہ السلام کی طرف سے گذر ہوا....

حضرت موسى عليه السلام نے پوچھا.... آپ کو کیا تھم ملا؟

میں نے جواب دیا .... کدروزانہ بچاس نمازوں کا....

حضرت موی علیہ السلام ہولے.... آپ کی امت روزانہ بچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی.... فدا کی قتم میں لوگوں کا تجربہ کرچکا ہوں.... اور بنی اسرائیل کو انجھی طرح آزما چکا ہوں.... اور اپنی امت کیلئے تزما چکا ہوں.... اور اپنی امت کیلئے تخفیف کی درخواست کیجئے....

میں لوٹ کراللہ تعالیٰ کے پاس گیا.... تو اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں کم کردیں.... لیکن پھر حضرت موی علیہ السلام کے پاس آیا....

انہوں نے پھروہی گفتگو کی میں دوبارہ واپس گیا....اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں اور کم کردیں....

میں حضرت موی علیہ السلام کے پاس آیا.... انہوں نے پھروہی گفتگو کی .... اور میں پھروا پس گیا.... اور روزانہ دس نمازوں کا حکم مجھے دے دیا گیا....

میں حضرت موی علیہ السلام کے پاس آیا.... انہوں نے وہی گفتگو کی .... میں واپس گیا.... اور بالآخر یانج نمازوں کا حکم ہوگیا....

میں حضرت موی علیہ السلام کے پاس آیا.... حضرت موی علیہ السلام نے پوچھا....اب آپ کوکیا تھم ملا؟

میں نے کہا....یانچ نمازوں کا....

حضرت موئی علیہ السلام ہولے.... آپ کی امت روزانہ پانچ نمازیں پڑھنے کی بھورت موئی علیہ السلام ہولے ہے۔ بھی طاقت نہیں رکھتی.... میں لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں.... اور بنی اسرائیل سے میروز اچھی طرح سابقہ پڑچکا ہے....

آب الله تعالیٰ کے پاس واپس جائے.... اوراس سے اپنی امت کے لئے تخفیف

کی درخواست سیحئے....

میں نے جواب دیا.... کہ اللہ تعالیٰ سے میں بہت درخواسیں کر چکا.... اب مجھے شرم آتی ہے .... میں حکم خدا پر راضی ہوں .... اور اس کو مانتا ہوں .... جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آگے بڑھا.... تو آواز آئی .... میں ابنا فرض جاری کر چکا.... اور اینے بندوں کیلئے میں نے تخفیف کردی ....

## حضرت موسى عليه السلام كي غيبي مدد كاوا قعه

نکے .... اورایک ایسے میدان میں جارہ و نجے .... جہاں بھیڑے بکثرت ہے .... کو اندگی نے ستایا .... اوران برخواب کا غلبہ ہوا .... اس وقت جیران سے .... کداگر کر یوں کی نگہبانی میں مشغول ہوتے ہیں .... تو ماندگی اور نیند کا غلبہ بہ سے دیتا ہمریوں کی نگہبانی میں مشغول ہوتے ہیں .... تو ماندگی اور نیند کا غلبہ بہ بس کئے دیتا ہے .... اوراگر سوتے ہیں .... تو بھیڑ ئے بکریوں کو تہہ و بالا کر کے الاک کئے ڈالتے ہیں .... اوراگر سوتے ہیں انہوں نے آسان کی طرف نظرا شاکر بیدعا پڑھی ....

احاطه علمک و نفذت ارادتک و سبق نفدیرک! ال کے بعد سرد کھ کرسور ہے .... جب بیدار ہوئے .... تو دیکھتے کیا ہیں .... کہ ایک بھیڑیا اپنے کندھے یران کا عصار کھے ہوئے بکریوں کی تگہانی کردہا ہے ....

اس پرحفرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا.... خدانے ان کے پاس وحی علیہ السلام! تم میرے لئے ایسے ہوجاؤ.... جبیبا کہ میں چاہتا ہوں.... تو میں تمہارے لئے ویبا ہی بن جاؤں گا.... جبیبا کہتم چاہتے میں چاہتا ہوں.... تو میں تمہارے لئے ویبا ہی بن جاؤں گا.... جبیبا کہتم چاہتے ہو۔...

چیونٹی کی صدا

239.... علامه دميريٌ نے حيواة الحيوان ميں بيان كيا ہے .... كه ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے .... ان کوایک چیونی ا نے کاٹ کھایا.... آپ نے تمام چیونٹیوں کوجلادیا.... خداتعالی نے ان کے پاس وحی تجیجی.... صرف ایک چیونی کو کیوں نہ جلایا.... اوراس کے پیشتر کہتے تھے.... اے رب آ یقوم کی قوم کوایک شخص کے گناہ کی وجہ سے کیسے عذاب دیتے ہیں .... خدائے تعالیٰ نے ان کو چیونٹیوں کے بارے میں انہیں دکھا دیا.... کہرزامطیع.... اور (حواله ايعناً) نا فرمان دونوں کوشامل ہوجاتی ہے .... صیح بخاری میں ہے.... کھفرت زینٹ نے کہاتھا.... کہ کیا ہم ہلاک کردیتے جائیں گے .... اور ہم میں نیکوکار بھی ہیں .... حضرت نبی کریم الله نے فرمایا .... ہاں .... ایسا ہی ہوتا ہے .... جب خباثت بورہ جاتی ہے .... ایسے ہی .... علامہ دمیریؓ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے .... ترغیب وتر ہیب میں ہے .... کدوہ عزیر علیہ السلام ہیں .... علماء کا قول ہے.... کہ نبی کی شریعت میں چیونٹی کا جلانا جائز تھا.... رافعی کا قول ہے.... کہ جانور کا جلانا کبیرہ گناہ ہے.... اگر چیونٹی کے بل پر زیرہ بیس کر.... یا قطران.... یا زعتر.... یا زیتون کا تیل.... ڈال دے.... تو خدا کے حکم سے بھاگ جائیں....اور پہلے گذر چکا ہے.... کہ چھوٹی چیوٹی کا جوسرخ رنگ ہوتی ہے....مارنا جائز ہے....اورابن عباس في خدائے تعالى كول .... ان الله لا يظلم مثقال ذرة! کے متعلق کہا ہے .... کمرادیہ ہے .... کہ خدا چھوٹی چیونی کے سرکے برابر بھی (حواله حيات الحوان) ظلم نبیں کرتا....

روئے زمین کامحبوب بندہ

کے خداوند کے سے نقل کیا گیا ہے .... کہ خداوند تعالی نے حضرت امام حسن بھریؓ سے نقل کیا گیا ہے ..... کہ خداوند تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کی جانب وجی نازل فرمائی ....

کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب انسان .... جو کہ اہل زمین کا بھی محبوب ہے .... تم وہاں پہنچو .... اور اس کے کفن دُن کانظم کرو....

چنانچ جسب الحکم حضرت موی علیه السلام نے اس انسان کو تلاش کرنا چاہا.... لیکن اس کا پیتہ نہیں چل سکا.... اس کو بستی سے باہر جنگل وغیرہ میں بھی کافی تلاش کیا..... لیکن اس کا پیتہ نہیں چل سکا....

کافی تلاش کے بعد .... حضرت مولیٰ علیہ السلام کو چندلوگ ایسے طے .... کہ جومٹی لا در ہے تھے .... حضرت مولیٰ علیہ السلام نے مٹی اٹھانے والے مزدوروں سے اس نو جوان کے بارے میں پوچھا .... تو بعض لوگوں نے کہا .... کہ ہم لوگوں نے ایک مریض کواس طرف جنگل میں دیکھا ہے .... ہوسکتا ہے کہ آپ اس شخص کی تلاش میں ہول ....

حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں.... چنانچہ اس طرف روانہ ہوئے وہاں پہنچ کردیکھا.... کہ ایک بیار شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے.... اوراس کے سرکے بنچ کی اینٹ ہے سے بھی اینٹ ہے کہ حرکت کی .... تو اس شخص کا سر .... اس اینٹ سے بھی بنجے آگیا ....

یدد مکھ کر حضرت موی علیہ السلام کھڑے ہو کررونے گے.... اور بارگاہ الہی میں عرض کیا:

اے خدا! آپ کا بیفر مان ہے .... کہ میخص آپ کے مقبول بندوں میں

ے ہے....

اور بیہ بے چارہ سمیری کی حالت میں زندگی گزارر ہاہے.... اس پر خداوند قد وس نے وحی نازل فر مائی.... اورار شاوفر مایا: ایحضرت موی علیہ السلام! میں جس وقت کسی بندہ سے محبت کرنے گتا ہوں.... تو اس سے دنیاوی مال.... وجاہ لے لیتا ہوں

(حواله تنبيه الغافلين)

حرام کھانے پہننے پراللد کی ناراضگی

241 .... بوا مناجات وزاری کرر ہاتھا.... اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری سے سے سے اسلام کا ایک شخص پر گزر ہوا.... جو سجد سے میں پڑا ہوا مناجات وزاری کرر ہاتھا.... اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری سخے.... اس کی حالت زار دیکھے کر.... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا:

یاالهٔ العالمین! اینے اس بندے پردم کر..... الله تعالی کا ارشاد ہوا:

ایکھرت مولی علیہ السلام! میں اس فخص پر بھی رحم نہ کروں گا.....اگر چہ بیاس طرح روتے روتے مرجائے.... کیونکہ اس کا پیٹ حرام غذا سے بھراہے....اوراس کا جسم حرام کمائی کے لباس سے آراستہ ہے.... ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں....

حضرت موی علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے.... جس کا پیٹ درندوں نے بھاڑ ڈالا تھا.... اور گوشت نوچ لیا تھا.... حضرت موی علیہ السلام نے اس کو

یجان لیا.... اور اس کے پاس کھرے ہو کرعرض کیا: اے پر دردگار! میخص تیرامطیع تھا.... پھراس کے ساتھ ایسامعاملہ کیوں ہے؟

حق سبحانہ و تعالیٰ نے وحی فرمائی: اے موسیٰ علیہ السلام! اس نے مجھ سے وہ درجہ طلب کیا تھا.... بس میں نے اس کو طلب کیا تھا.... بس میں اپنے اعمال کی بدولت نہیں پہنچ سکتا تھا.... پس میں نے اس کو وہاں تک پہنچانے کے لئے اس مصیبت میں مبتلا کیا.... (حالہ کتاب ام شعراقُ)

#### ايك مجزوب چرواہے كاعاشقانه واقعه

مولاناروی رحمة الله علیه فرماتے ہیں.... کہ بکریوں کے ایک چروا ہے کو اللہ تعالی نے جذب فرمایا.... وہ بکریاں چراتے چراتے اللہ سے باتیں کررہا ہے....

کہا ہے خدا! تو اگر مجھ مل جاتا ..... تو میں تیری خوب خدمت کرتا ..... اس پہاڑ پر جہاں میں بکریاں چرار ہا ہوں ..... اگر آپ تشریف لاتے تو ..... جہاں آپ بیٹے ..... میں وہاں جھاڑ ولگا تا ..... اور خوب آپ کے ہاتھ پیر دبا تا ..... اور آپ کواپنی بکریوں کا دودھ بلاتا ..... اور دودھ آئے میں ملا کرر وغنی روٹی کھلاتا ..... اور آپ نے بالوں میں چوں کہ بہت دنوں سے کنگھی نہ کی ہوگی ..... نظام کا نتات چلانے کی مصروفیت کی وجہ سے .... تو میں آپ کے بالوں میں جو کیں بھی ڈھونڈ لیتا ..... اور آپ کی گدڑی بھی سی دیتا ..... تو میں آپ کے بالوں میں جو کیں بھی ڈھونڈ لیتا ..... اور آپ کی گدڑی بھی سی دیتا ..... (چرواہ کی ان بھولی بھالی باتوں کو حضرت والا نے اردومثنوی میں نظم کیا

حضرت والانے بیاشعار دوران وعظ نہیں پڑھے.... کیکن افادہ قار نین کے لیے یہاں درج کیے جاتے ہیں۔جامع)

تجھ کوگر پاتا خدا دندا مرے
دابتا ہرروز دست و پاترے
جس جگہ تو بیٹھا اے شاہ جال
روز دیتا شوق سے جھاڑ دو ہاں
نیری گدڑی بھی سیتا اے خدا
ہرطرح خدمت کو میں لا تا بجا
ر وغنی ر و ٹی کھلاتا میں تجھے
ر وغنی ر و ٹی کھلاتا میں تجھے
آب شیریں بھی پلاتا میں تجھے
اور پلاتا دو دھ جھ کوسج و شام
بریوں کا اپنی اے رب انام

اور که رہا تھا.... کہاے خدا! اگر آپ مجھے مل جاتے.... تو میں بیرا بی ساری کر ایس کے میں بیرا بی ساری کر یاں آپ پر قربان کردیتا

اے فدایت ایں ہمہ بزہائے من اے بیا دت ہیو ہیو ہائے من

اے اللہ! میری ساری بکریاں آپ پر قربان ہوجا کیں.... اور بکریوں کو جراتے ہوئے جو میں ہیوہیوکرر ہاہوں.... یہ بکریوں کے لیے ہیں ہے.... حقیقت میں آپ کی محبت میں .... اور آپ کی جدائی کے میں .... میری ہائے ہائے ہے....

ایک دن حضرت موسی علیہ السلام کا اس طرف گذر ہوا.... اور جرواہ کی بیر گفتگو سنی .... تو اس کوایک ڈ انٹ لگائی .... کہا نے ظالم! تو بید کیا کہہ رہا ہے .... الیی باتوں سے تو کا فر ہوگیا .... کیوں کہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے .... اس کے سرمیں جو کیں کہاں پر تی ہیں .... جب سرہی نہیں ہے .... تو جو کیں کہاں سے آئیں گی .... اور ان

کے ہاتھ پیر کہاں ہیں.... جوتو د بائے گا.... اوران کے پیپے نہیں ہے.... جوتو روغنی روٹی کھلائے گا....

کیا خدا خدمت کامختاج ہے؟ جوتو خدمت کرے گا.... اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی بھی احتیاج نہیں ہے .... ان باتوں سے تو بہر ....

حفرت موی علیہ السلام کے ارشادات کوس کروہ چرواہا ڈرکے مارے گریبان بھاڑ کرروتا ہوا.... جنگل کی طرف بھاگ گیا.... کہ آہ میں تو محبت کررہا تھا.... لیکن میری نادانی سے محبت کے خلاف معاملہ ہوگیا....

الله تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پروحی نازل کی ..... کہتم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کردیا....

ا کے مولی علیہ السلام! میرے اس دیوانہ کو تلاش کرکے لاؤ.... میری بارگاہ اس کے دیوانہ پن کو.... اور اس کی بھولی بھالی ہاتوں کو دوبارہ سننا چاہتی ہے.... اس مضمون یرمیر اشعر سنئے....

آپنے دیوائے کی باتیں موسیا ڈھونڈنی ہے بارگاہ کبریا

ایکھرت موسیٰ علیہ السلام! اپنے اس پاگل اور دیوانہ کی باتوں کو بارگاہ کبریا دوبارہ سننا جا ہتی ہے....

موسیا آ داب دا نا دیگراند

اے حضرت موسیٰ علیہ السلام! عقمندوں کے لیے .... آ داب دوسرے ہیں .....

سوختہ چانے روانا دیگراند جومیرے عشق میں یاگل ہیں....ان کے لیے دوسرے.... آ داب ہیں.

www.besturdubooks.net

#### جامه جا كال راچه فرما كي رفو

جن کے لباس میرے عشق سے ..... جاک جاک ہیں ..... آپ ان کورفو کا حکم نہ دیجئے ....

تو زسرمتان قلاوزی مجو

سرمست اور پاگلول کوآپ رہنمائی.... اور رہبری کی تعلیم نہ دیجئے.... وہ رہبر نہیں ہوسکتے....

لیکن کوئی اس کابیمطلب نہ سمجھے .... کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جودین کا حکم سکھایا.... وہ نعوذ باللہ غلط تھا....

حضرت موی علیہ السلام صاحب شریعت تھے .... بالکل حق پر تھے .... جو پچھآپ نے فرمایا .... بالکل حق تھا .... اور پغیبر ہونے کی وجہ سے .... الیی باتوں پر نکیر کرنا .... آپ کے ذمہ فرض تھا .... لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ادب سکھایا .... اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے پنجمبروں کی تربیت فرماتے ہیں .... (حوالہ معارف مشوی)

نصرانى بادشاه كي حضرت عمر فاروق سے چندسوالات

243 ۔۔۔ ایک نصرانی بادشاہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چند سوالات لکھ کر بھیجے ....

اور لکھا کہ میرے ان سوالوں کا جواب آسانی کتابوں کے حوالہ سے دیا جائے..... ان میں ایک سوال بیتھا....

بتلاؤ وہ کون می زمین ہے .... جہاں ابتداء .... آفرینش ہے .... قیامت کی سے .... قیامت کی نکلے .... صرف ایک دفعہ سورج نکلا .... نہ پہلے بھی نکلا تھا .... اور نہ آئندہ بھی نکلے گا .....

حفرت عمر فاروق رضی الله عنه نے جواب کے لئے بیسوالات ..... حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها کے حوالے کئے ..... آپ نے قلم برداشتہ جوابات ککھدئے ..... الخ کا بیہ جواب دیا .....

وہ زمین دریائے قلزم کی یہی جگہ ہے .... جہاں فرعون غرق ہوا تھا.... اس کے غرق ہوا تھا.... اس کے غرق ہو۔ تے ہی پانی مل گیا ....

العالى كالظام قدرت

چنانچه بات برده گئ.... اورنوبت مار پیٹ کی آگئ.... اورسوار نے بوڑھے کواس قدر مارا.... کہوہ سرگیا....

حضرت موی علیہ السلام پر وحی نازل فر مائی.... اور ان کو اطلاع دی.... کہ اِس بوڑھے نے اس سوار کے باپ کو مارڈ الا تھا.... اور اس سوار پر اس چرواہے کے باپ کا

قرضه تقا.... اوراس قرضه کی تعداد اتنی ہی تھی.... جتنے اس تھیلی میں دراہم تھے.... چنانچے قرض خواہ کو قرض وصول ہو گیا.... اور قاتل سے قصاص لے لیا گیا.... اس طرح معاملہ برابر ہوگیا.... میں حاکم .... عادل ہوں.... میرے یہاں نا انصافی تہیں (حواله عجائب المخلوقات) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیفوں سے پُر اثر ہات 245 .... حضرت ابوذررضی الله عنه فرماتے ہیں ..... کہ میں نے رسول التعلقة عرض كيا: حضرت موی علیه السلام کے حیفوں میں کیا تھا؟ آ ہے استان میں ان میں سب عبرتیں ہی .... عبرتیں تھیں .... ان میں ہے چند کلمات یہ ہیں: . مجھے تعجب ہے اس شخص پر .... جسے مرنے کا یقین ہو .... پھروہ کیسے خوش ہوتا مجھے تعجب ہے اس شخص پر .... جوجہنم کا یقین رکھتا ہو .... پھروہ ہنستا ہے .... مجھے تعجب ہے اس شخص پر .... جود نیا .... اوراس کے انقلابات .... اورلوگوں کے عروج ....وزوال كود مكِمتا ہے .... پھروہ دنیا پر مطمئن ہوا بیٹھا ہے .... مجھے تعجب ہے اس مخص ہر .... جو تقدیر کا یقین رکھتا ہے .... پھروہ ناراض ہوتا

مجھے تعجب ہے اس شخص پر .... جو حساب کا یقین رکھنے کے باوجود .... عمل نہیں کرتا .....

#### الله كے مخصوص بندوں كى علامات

کواے موسی علیہ السلام! میرے مخصوص بندوں میں سے .... وہ بندے ہیں .... کہ اگر مجھ موسی علیہ السلام! میرے مخصوص بندوں میں سے .... وہ بندے ہیں .... کہ اگر مجھ سے پوری جنت طلب کریں .... تو میں ان کو دے دوں .... اور اگر دنیا میں سے ایک کوڑے کا غلاف طلب کریں .... تو میں ان کو نہ دوں .... اس وجہ سے نہیں .... کہ میں ان کو ذکیل سمجھتا ہوں .... بلکہ میں چاہتا ہوں .... کہ آخرت کے واسطے .... اپنی کرامت .... اور بخشش کا ذخیرہ جمع کریں ....

میں دنیا ہے ان کواس طرح بچاتا ہوں.... جس طرح ایک چرواہا اپنی بکریوں کو خطرناک جنگل سے بچاتا ہے....

اے موسیٰ علیہ السلام! میں نے جوفقراء کو اغنیاء کامختاج بنایا.... وہ اس کئے نہیں .... کہ میر ہے خزانے ان کے لئے تنگ ہے .... میری رحمت میں فقراء کی مخبائش نہیں ہے .... بلکہ میں نے اغنیاء کے مال میں سے فقراء کے لئے ایک حصہ مقرر کیا ہے .... اتنا حصہ .... کہ جس کی گنجائش اغنیاء کے مال میں ہے .... اس سے میرا مقصد بیہ ہے .... کہ افغنیاء کا آزمائش کروں .... کہ وہ کس طرح اس فرض کو پورا کرتے ہیں .... جو میں نے فقراء کے لئے ان کے مال میں حصہ مقرد کیا ہے ....

اےموی علیہ السلام! اگراغنیاء اپنے فرض کو پورا کریں گے.... تو میں اپنی تعتیں ان پر پوری کروں گا.... اور دنیا میں ایک کے بدلے دس گنادوں گا....

اے مولیٰ علیہ السلام! تم فقراء کے لئے خزانہ بن جاؤ.... اور کمزور کیلئے قلعہ بن جاؤ.... اور کمزور کیلئے قلعہ بن جاؤ.... تو میں تختی میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا.... اور دات اور دن میں تمہارار فیق بن جاؤں گا.... اور دات اور دن میں تمہاری



# حضرت موسی علیه السلام کی اللہ سے المول ورد کی درخواست

وادعوک به قال: ياموسى: قل لااله الا الله قال: يارب كل عبادك وادعوک به قال: ياموسى: قل لااله الا الله قال: يارب كل عبادك يقول هذا قال: قل: لااله الا الله قال: لااله الاانت يارب انما اريد شيئا تخصنى به قال: ياموسى لو ان السموات السبع وعامر هن غيرى والارضين السبع فى كفة ولا اله الا الله فى كفة مالت بهم لااله الا الله

(احرجه ابو یعلیٰ والحکیم الترمذی وابن حبان والحاکم واو نعیم والبیهقی فی الاسماء والضیاء المقدسی عن سعیدٌ)
حضرت موکیٰ علیه السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا.... کہا ہے میر رے رب! مجھے
کوئی الیمی ورد بتلا دیجئے.... جس سے میں آپ کو بیاد کیا کروں.... اور آپ کو پکارا کروں....

الله الله كهاكرو..... الله الله كهاكرو.... حضرت موى عليه السلام! الاالله كهاكرو.... حضرت موى عليه السلام في عرض كيا: كهاك يروردگار! بيتو آپ كسارك بندك يرفي عليه السلام في عرض كيا: كهاك يروردگار! بيتو آپ كسارك بندك يرفي عليه السلام في السلام

الله تعالی نے فرمایا: کہ لاالہ الاالہ میر ھاکرو.... پھرعرض کیا.... کہمیرے رب! میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگیا ہوں.... جو مجھ ہی کوعطا ہو....

الله تعالیٰ نے فرمایا: کہ اے مویٰ علیہ السلام! اگر ساتوں آسان اور میرے علاوہ.... ان میں جور ہے والے ہیں .... اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھدیئے

جائیں....اوردوسرے پلڑے میں لاالله الا الله رکھ دیاجائے.... تو لاالله الا الله والا بلڑا.... جھک جائے گا.... یعنی بھاری ہوجائے گا....

#### حضرت موسی علیہ السلام کی اللہ کے عاشق سے ملاقات

248 .... ایک روایت میں ہے.... کہ حضرت موی علیہ السلام ایک دن کو مطور کی طرف چارہ ہے ہے۔... راہ میں ایک شخص کھر اہوا تھا.... اس کے پاس سے گزرے.... اس شخص نے کہا:

اے خدا کے نبی! کہاں جاتے ہو ..... فرمایا رب کی مناجات کے لئے .... اس اللہ علی کہاں جاتے ہو .... میری طرف سے اللہ سے کہتے ..... کہ مجھے ذریے کے برابر محبت دے ....

جب حضرت موی علیہ السلام مناجات کرنے لگے.... تو مناجات کی لذت کے سبب سے اس کا پیام بھول گئے....

الله تعالى في خود حضرت موى عليه السلام سے كها:

اے موی علیہ السلام! تو میرے بندے کا پیغام بھول گیا....

حضرت موى عليه السلام نے كها: اے خدا! تو پيام كوخوب جانتا ہے....

ہاں میں جانتا ہوں.... کین پیام امانت ہے.... جس نے نہیں پہنچایا.... اس نے خیانت کی .... اور میں خیانت کرنے والوں کودوست نہیں رکھتا....

اے موکی علیہ السلام! میں نے اسی وقت سے اسے محبت دے دی ..... جس وقت اس نے پیام دے کے تجھے میرے پاس بھیجا .....



حضرت موی علیہ السلام اسے ڈھونڈھ نے ہوئے آئے.... کہیں نہ پایا.... سر اٹھاکے کہا:

اے خدا! وہ حاجتمند کہاں گیا؟

فرمایا: تیرے سبب سے بھاگ گیا.... کہا کیا سبب؟

فرمایا: جس کوہم سے محبت ہوتی ہے.... وہ اور کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا.... ہم سے ہی محبت رکھتا ہے .... اگر تو اسے دیکھنا چاہتا ہے .... تو اس جنگل میں چلا جا.... وہ اس جنگل میں ہے....

حضرت موی علیہ السلام کا گزرایک شیر کے پاس ہوا.... کہ اس نے اس شخص کو پھاڑ ڈالا تھا.... کہا یہ کیا بات ہے؟

الله تعالی نے فرمایا: اے موی علیه السلام! دنیا میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہی کرتا ہوں .... تو اس شخص کا درجہ آخرت میں دیکھ .... حضرت موی علیہ السلام نے سراٹھایا .... تو سرخ یا قوت کا ایک قبد یکھا .... جو دنیا سے دگنا ہے۔...

الله تعالی نے فرمایا: بیقبال مخص کے لئے ہے.... اور جھے اس سے محبت ہے.... آہ سرد ہے.... آہ سرد ہے.... آہ سرد کھر .... آہ سرد کھر .... اس نے آہ سرد کھری .... (حوالہ زمة الجالس)

فرعون کے لئے بچین میں غیبی حفاظت

249 .... بنی اسرائیل میں موسیٰ نام کے دو مخص گزرے ہیں:

مویٰ بن عمران .... ان کی پرورش دشمن خدا .... فرعون کے گھر ہوئی .... گریہ اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلا می حاصل ہوا .... اور تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر بنے .... انہیں اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلا می حاصل ہوا .... اور

ان كى بدولت بنى اسرائيل كو ..... فرعون اوراس كى قوم كے ظلم وستم سے نجات ملى ..... على نبينا وعليه الصلواة و السلام

مویٰ بن ظفر .... بقول شخ احمد الصاویؒ بیخص ولد الزناتھا .... جب بیہ بیدا ہوا ....
تو اس کی ماں قوم کے خوف سے اسے کسی پہاڑ پر ڈال گئی .... اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت کے مطابق .... بیاس زمانے میں بیدا ہوا تھا .... جن دنوں فرعون نے بجول کے تل کرد ئے جانے کا حکم دے رکھا تھا .... اس کی والدہ کو جب بیاند بیشہ ہوا .... کو فرعونی سپاہی اسے تل کردیں گے .... تو وہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر .... او یہ عارکا دہانہ بند کر آئی .... ..

الله تعالی نے جرائیل امین کواس کی حفاظت.... اور غذادیے پر مامور فر مایا.... وہ اپنی ایک انگلی پرشہد.... اور ایک پر کھن .... اور ایک پر دودھ... لاتے .... اور اس کو چٹادیے .... یہاں تک کہ بیہ اس غار میں بل کر جوان ہوگیا.... لیکن اس کا انجام بیہ ہوا.... کہ خود کفر میں مبتلا ہوا.... اور بنی اسرائیلیوں کواپنے بنائے ہوئے بچھڑے کی عبادت میں لگا کران کو بھی گراہ کیا.... اسی کو کسی شاعر نے اپنے دوشعروں میں اس طرح بیان کیا ہے ....

اذا المرء لم يخلق سعيداً تحيرت عقول مربيه و خاب المؤمل فموسى الذى رباه جبريل كافر وموسى الذى رباه فرعون كافر

جب کوئی محف اصل پیدائش میں نیک بخت نہ ہو... تو اس کے برورش کرنے والوں کی عقلیں بھی جیران رہ جاتی ہیں.... اور اس سے جوامید باندھی گئ تھی.... وہ بے کار چلی جاتی ہے .... دیکھو! جس موئی کو جبریل نے پالاتھا.... وہ تو کا فرہوگیا....

اورجس موسىٰ كوفرعون عين نے يالاتھا....وہ خدا كارسول بن كيا....

(حواله حاشيه صاوى وردح المعانى ٢٨٣٣/١٦ بحواله لممي جواهر پارے)

مختلف خواهشات اورمصلحت بروردگار

250....ایک دن حضرت موی ابن عمران علیه السلام پر وحی نازل

ہوئی.... کرآج میں تہمیں اپنی ایک نشانی دکھاؤں گا....

اس سلسلے میں تھم الہی ہے ہوا.... کہ فلاں گاؤں کے فلاں کو بے میں چلے جاؤ..... وہاں پیچارآ دمی رہتے ہیں .... تم ان سے بات چیت کرو.... اوران کے کام کاج اور خواہشات کے بارے میں پوچھو....

حضرت موی علیہ السلام اس گاؤں میں گئے .....وہاں ان چار آ دمیوں سے علیحدہ علیحدہ ملاقات ہوئی .....

ان میں سے ایک نے کہا:

تم کیا کرتے ہو؟

اس نے بتایا:

میں کسان ہوں.... پیچھے سال میری فصل کونقصان پہنچاتھا.... اب اس سال میں نے قرض لے کرکافی مقدار میں نے ہوئے ہیں.... اب میری بیخداسے دعاہے.... کہ اس سال خوب بارش ہو.... آ پعلیہ السلام بھی دعا سیجئے.... کہ اب کی بارکھل کر بارش ہوجائے....

جب حضرت موی علیه السلام نے دوسر مصحف سے یہی سوال کیا..... تو اس نے بتایا:

میں کمہار ہوں .... میرا کام مٹی کے برتن بنا تا ہے ....

حضرت موی علیه السلام نے دریا فت کیا:

تمہاری کیاخواہش ہے؟

اس نے کہا:

جب میں اپنے کام میں لگتا ہوں .... تو مجھے مٹی کا برتن بنانے کے بعد .... اسے بھٹی میں خوب پکانا پڑتا ہے .... کبھی کبھار اچا تک آسان پر بادل چھا جاتے ہیں .... اور بارش ہونے لگتی ہے .... اس طرح میرا کام درہم برہم ہوکررہ جاتا ہے .... اگر اس سال بالکل ہارش شہو .... تو میرا کام خوب بھولے کھلے گا ....

حضرت موی علیه السلام نے تیسرے آدمی سے بوچھا:

تم کیا کرتے ہو؟ اورتمہاری کیا خواہش ہے؟

اس نے جواب دیا:

میراکام خرمن میں موجود غلے کی صفائی کرنا ہے.... بیرکام کرتے وقت اگرزور دار ہوا چلتی رہے .... تو میں اپنا کام تیزی سے انجام دے سکتا ہوں.... خدا کر ہے.... کہ خرمن میں موجود بالیوں اور بھٹوں کی صفائی کے موقع پرخوب اور تیز ہوا چلے....

حضرت موى عليه السلام نے چوتھ آدمی سے پوچھا:

تمهارا پیشه کیا ہے؟ اورتم کیا چاہتے ہو؟

اس نے کہا:

میں باغبان ہوں.... جب درختوں پر پھل نہیں ہوتے.... تو خیر کوئی بات نہیں .... لیکن جب پھل آئیں ۔... تو تیز ہوا کیں بھلوں کو گرادی ہیں .... اگر اس سال تیز ہوا کیں نہ چلیں .... تو میرے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوگا....

حضرت موی علیه السلام چار آدمیوں کی مختلف خواہشات س کر جیرت میں پڑگئے....اور ہارگاہ خداوندی میں عرض کی:

پروردگار! تو بہتر جانتاہے.... کہان بندوں کے کس کام میں مصلحت ہے....اور تو ہی بہتر جانتاہے.... کہان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا....

"تورات "" زبور "اور "انجل" کے انمول موتی

251 .... حضرت موى عليه السلام في "تورات" سے يوفقره ليا:

من قنع ليني جس في قناعت كى .... وه آسوده بـ

حضرت داؤ دعليه السلام يز 'زبور' سے مي فقره ليا:

من ترك اللذات صار مسلمامن الافات! لينى جس فخص في ونياوى

لذتين ترك كردين....وه تمام آفتون مي محفوظ ريا....

حضرت عيسى عليه السلام في "أنجيل" سے يفقره ليا:

من صمت نجالین جس نے خاموش اختیار کی ....اس نے نجات یائی ....

بیارے آقاحضرت محمد الله وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو اختیار فرمایا:

ومن يتوكل على الله فهو حسبه العنى جس في الله يرتوكل كيا.... تواس

کے لئے وہی کافی ہے....

عبادت کے وقت ڈاڑھی سے

كھيلنے والے عابد كا واقعہ

علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عابدتھا.... جورات میں ایک عابدتھا.... جورات دن عبادت میں لذت محسوس نہیں کرتا دن عبادت میں لذت محسوس نہیں کرتا تھا.... اور دل کے سورج سے اسے کچھ روشنی حاصل نہ ہوتی تھی.... اس عابد آ دمی کی

www.besturdubooks.net

بری کمبی دارهی تھی .... اور وہ بھی بھی اس میں تنکھی دیا کرتا تھا....

ایک دن اس عابد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھا.... تو بھاگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا: اور کہنے لگا.... اے طور کے سپہ سالار! خدا کے لئے خدا سے پوچھو.... کہ مجھے عبادت میں کیوں ذوق وشوق حاصل نہیں ہوتا؟ چنا نچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام .... جب کوہ طور پر گئے ..... تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا....

اللہ تعالیٰ نے جواب دیا.... وہ درولیش ہمارے وصل کے درد سے محروم ہے..... کیونکہ وہ ہروفت اپنی داڑھی کی آرائش میں مصروف رہتا ہے....

حضرت موی علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کراس شخص کو اللہ تعالیٰ کے جواب سے آگاہ کیا..... اس درولیش نے اپنی داڑھی کے بال نوچ ڈالے..... اور زار وقطار رونے لگا.....

پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام .... حضرت موی علیہ السلام کے پاس جلدی جلدی آئے.....اور کہا:

کہاب و چھن اپنی داڑھی کے بالوں کونو چنے میں لگا ہواہے ....

جبوه واڑھی میں گنگھی پھیرتا تھا.... تواس وقت بھی وہ درولیش تھا.... اوراب جو اس نے اپنی داڑھی کونوچ ڈالا ہے.... تو پھر بھی وہ درولیش ہے.... اصل بات تو بیہ ہے.... کہ اللہ کے ذکر کے بغیر ایک سائس لینا بھی خطا ہے.... اس صورت میں کجی اور راستی دونوں برابر ہیں.... لیعنی خواہ کوئی غلط کام کر کے تم اللہ کے ذکر سے محروم رہو.... یا کوئی صحیح کام کر کے اللہ کے ذکر سے محروم رہو.... دونوں صورتوں میں ذکر سے تو محرومی ہی ہوتی ہے....

ا في المحض التم مميشه ابني دار هي كي آرائش سي بهي فارغ نهيس موت.... دريائے

معرفت میں تیرااتر نااس وقت درست ہوگا.... جبتم پہلے اپنی داڑھی کی آ راکش سے فارغ ہوجاؤ کے .... اورا گرتم اس داڑھی کے ساتھ دریائے معرفت میں کودو کے .... تو پھراپنی داڑھی کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی .... (حوالہ نزھة الجالس)

### حضرت موسى عليه السلام كالمخلوق برشفقت

253 .... نقل كرتے بيں .... كه حضرت موى عليه السلام نے عرض كيا:

اے میرے رب! مجھے وصیت کر....

الله تعالى نے فرمایا: كهم مخلوق بر منفقت كرو....

حضرت موی علیه السلام نے کہا: کہ اچھا .... پس .... اللہ جل شانہ نے چاہا ....
کہ فرشتوں کے واسطے ان کی شفقت ظاہر کر ہے .... چنانچہ اس نے میکائل علیہ السلام کو کنجشک کو چک کی صورت میں ... اور جبرائیل علیہ السلام کو شاہین کی صورت میں جیجا .... کہ بیاس کو ہنکائے .... اور نکا لے .... پس چڑیا موی علیہ السلام کی طرف جمیے شاہین سے پناہ دیجئے ....

چنانچہ حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا: کہ اچھا.... اس کے بعد شاہین آیا: اور کہا:

کہ اے حضرت موی علیہ السلام مجھ سے میہ چڑیا بھا گی ہے.... اور میں بھوکا ہوں....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: کہ میں اپنے گوشت سے تیری بھوک کوروکوں گا.... پس شاہین نے کہا: کہ میں سوائے آپ کی ران کے .... اور پچھ نہ کھاؤں گا.... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: کہ اچھا.... پھر شاہین نے کہا: کہ میں تو صرف آپ کے بازوسے کھاؤں گا....

#### 

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اچھا.... پھرشاہین نے کہا: کہ میں تو صرف آپ کی آئکھیں کھاؤنگا....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: کہ ہاں.... ہاں... اس کے بعد شاہین نے کہا: کہ یاکلیم اللہ .... اللہ ہی کے واسطے آپ کیلئے بھلائی ہے....

میں جرائیل علیہ السلام ہوں.... اور یہ چڑیا میکائیل علیہ السلام ہے.... بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ہم کو بھیجا ہے .... تا کہ وہ آپ کی شفقت فرشتوں کے واسطے ظاہر کرے.... اور یہ فرشتوں کی قول کی تر دید کے واسطے ہے....

(حواله نوادرقليوبي)

## تنين كشتيال اورحضرت موسى عليه السلام

کواندگاهم پہنچا.... کواے بین سیدر کی علیہ السلام کواللہ کا تھم پہنچا.... کو اے پیغمبر! تین کشتیاں ڈو بے والی ہیں.... سمندر کی طرف جاؤ.... اور جماری قدرت کا تماشدد کھو....

حضرت موی علیہ السلام اللہ کے حکم کی تغیل میں سمندر کی طرف روانہ ہوئے ..... ماحل پرسکون تھا .... اور سمندر خاموثی سے بہدر ہاتھا ..... بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی .... جو آ ہت آ ہت ہساحل کی طرف آ رہی تھی .... ابھی وہ کنار ہے سے کچھ فاصلے پر ہی تھی .... کہ حضرت موسی علیہ السلام نے انہیں آ واز دی .... کہ خضرت موسی علیہ السلام نے انہیں آ واز دی .... کہ اے کشتی والو! اللہ کا حکم آنے والا ہے .... نہوشیار رہنا .... کشتی والو یا تھی طرح آپ کی بات سنی .... تو کہنے گے .... کہ اے اللہ کے نبی! آپ انچھی طرح

جانے ہیں.... کہ اللہ کے حکم کوکوئی نہیں ٹال سکتا.... ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں .... اسے جومنظور ہوتا ہے.... وہ ہوکرر ہتا ہے.... کشتی کنارے کی طرف چلی آرہی تھی.... کہ اچا تک ایک موج اٹھی.... اور کشتی سے ٹکرائی.... کہ اچا تک ایک موج اٹھی.... اور کشتی سے ٹکرائی.... کہ اچنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے گے.... کہ استے میں ایک اور زبر دست موج آئی.... اور کشتی کو سمندر کی تہہ میں لے گئی....

حضرت موی علیه السلام خاموشی سے دیکھتے رہے .... تھوڑی دیر کے بعد انہیں دور سے ایک اور کشتی آتی ہوئی دکھائی دی .... ابھی وہ کنارے سے دور ہی تھی .... کہ حضرت موی علیه السلام نے انہیں بھی خبر دار کیا ....

کہا ہے کشتی والو! اللہ کا حکم آنے والا ہے .... ذرامخاط ہوکرآ نا.... انہوں نے بھی وہی جواب دیا .... جو پہلی کشتی والوں نے دیا تھا.... اور کشتی کوآ گے کرتے رہے .... حتیٰ کہ وہ کشتی بھی اللہ کے حکم سے ڈوب گئی .... تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد .... حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیسری کشتی آتی ہوئی و کھائی دی .... آپ نے کشتی والوں کو بتایا .... کہتم پر اللہ کا حکم آنے والا ہے .... ذرامخاط ہوکرآ نا .... انہوں نے جواب دیا۔

کہائے اللہ کے نبی اجس طرح آپ سے ہیں.... اسی طرح اللہ کا تھم بھی اٹل ہے ۔... اس کوئی نہیں بدل سکتا .... الیکن اللہ کی رحمت بھی تو کوئی چیز ہے .... اس کی رحمت سے ناامید کیوں ہوں .... تھم بھی اس کا ہے .... اور رحمت بھی اس کی .... اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے .... وہ جا ہے .... تو اپنے تھم کوانی رحمت کے پردے میں چھیا لے .... وہ جا ہے .... وہ جا ہے .... تو اپنے تھم کوانی رحمت کے پردے میں چھیا لے ....

اے اللہ نے نبی! ہم اس کی رحمت پر بھروسہ کر کے آرہے ہیں .... اوروہ اپنی رحمت کے صدیقے میں ہمیں ضرورامن وسلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا.... ہمیں اس

کی رحمت پر بورا بھروسہ ہے....

کشتی والوں کا بیہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہوگئے..... کشتی آئی رہی ..... یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کنارے آگی .....

حضرت موی علیه السلام سوچنے گئے.... کہ اللہ نے تو تین کشتیاں ڈو بنے کا فر مایا تھا.... دوتو ڈوب گئیں.... لیکن بی تیسری سلامتی سے کنارے آگی ہے.... بارگاہ خداوندی میں عرض کیا.... کہ مولا: ارشاد ہوا....

ا ہے موسیٰ علیہ السلام! تو نے سانہیں تھا.... کہ شتی والوں نے کیا کہا تھا؟
انہوں ئے میر ہے حکم کو بھی تسلیم کیا تھا.... لیکن میری رحمت کو بھی آ واز دی تھی .....
اوراس پر پورا پورا بھروسہ کیا تھا.... یہ شتی میری رحمت کے فیل نے گئی ..... جو بھی میری رحمت کے فیل نے گئی ..... جو بھی میری رحمت کے درواڑ ہے برآ کرصدادیتا ہے .... میں اسے ناامیز نہیں کرتا .....

حضرت موسی علیه السلام سے دوست کی فرمائش

255....زہرالریاض میں ہے ..... کہ موی علیہ السلام کا ایک عزیز دوست تھا....ایک دن آپ سے کہنے لگا:

اے حطرت موی علیہ السلام! میرے لئے دعا کر لیجے ..... کہ اللہ تعالی مجھا پی معرفت عطا فرمائے ..... آپ نے دعا کی ..... اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائے ..... آپ اور وہ دوست آبادی سے کنارہ کش ہوکر ..... پہاڑوں میں وحوش کے ساتھ رہے لگا .....

جب حضرت موی علیه السلام نے اسے نہ پایا.... تورب تعالی سے التجاکی.... البی! میراوه دوست کہاں گیا؟ رب تعالی نے فرمایا: الله موسى النيخ المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

اے موسیٰ! جو مجھے تھے معنوں میں پہچان لیتا ہے..... وہ مخلوق کی دوسی بھی پسندنہیں کرتا.....(اس لئے اس نے تمہاری اور مخلوق کی دوسی کوترک کردیا ہے)....

(حواله مكاففة القلوب)

حضور والسية سے بہود بول كاسوال

10.... ابن مردوبه ابونعيم .... اوربيهي رحمهم الله نے دلائل مين ....

حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه سے روایت کیا ہے ..... کرایک یہودی نے اپنے ایک دوست سے کہا.... ہم ایک دوست نے کہا.... ہم ایک دوست سے کہا.... ہم اگر اس نے یہ بات سن لی.... تو بڑا خوش ہوگا..... اگر اس نے یہ بات سن لی.... تو بڑا خوش ہوگا.... پس وہ دونوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے.... تو حضور علیہ الصلاۃ حضرت موسی علیہ السلام کی نوآیات بینات کے متعلق سوال کیا..... تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا....

وه نوآيتي په بي

(۱) الله تعالى كے ساتھ كسى كوشريك نەھمراؤ....

(۲)چوری نه کرو....

(۳)زنانه کرو....

(۴) کسی کو بے گناہ آل نہ کرو....

(۵) کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ.... تا کہوہ اسے آل کرے....

(۲)جادونه کرو....

(۷) سودنه کھاؤ....

(٨) كى ياك دامن برتهت نەلگاؤ.....

(۹) میدان جنگ کے دن بھا گوہیں.... اور اے یہود ہو! تمہارے لئے خاص حکم بیہ ہے۔... کتم نافر مانی سے بازر ہو....

صفوان کہتے ہیں.... کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کا یہ جامع جواب سن کر.... انہوں نے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے ہاتھوں.... اور قدموں کو بوسہ دیا.... اور کہا:

ہم گواہی دیتے ہیں.... کہ آپ نبی ہیں.... فرمایا: تم کو اسلام قبول کرنے ہیں کونسی چیز مانع ہے؟

انہوں نے کہا: حضرت داؤ دعلیہ السلام نے دعا مانگی تھی ..... کہ ہمیشہ ان کی اولا د سے نبی ہو ..... ہمیں میڈر ہے ..... کہ ہمیں قتل سے نبی ہو ..... ہمیں میڈر ہے ..... کہ ہم نے اگر اسلام قبول کرلیا ..... تو یہود ہمیں قتل کردیں گے (حالة تغیر طری جلد 199/15ء الدرمنٹور)

# افضل ترین کون؟

257 .... حضرت موى عليه السلام في الله تعالى كى بارگاه ميں ايك دن سوال كيا:

اللی مجھے اپنے اس بندے سے آگاہ فرما .... جو تیرے نزدیک افضل ترین ہو ..... اور لوگوں کی ارشاد ہوا! ..... میرے کلیم جو ابتلاء و آزمائش میں صابر رہے ..... اور لوگوں کی تکلیف پرعفوہ درگز راختیار کرے ..... اور اپنی ضرورت سے جو پچھاس کے پاس زائد آئے ..... میری رضا کے لئے لوگوں پرصرف کردے .... اور خرید و فروخت میں آسانی اور خری کو اپنائے .....

مزید بیان کرتے ہیں.... کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفقاء سے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل ترین عمل کے بارے دریا فت کیا.... کہوہ کونساعمل ہے.... تو بتایا گیا.... ذکراور شکر کرتے رہنا....



### مخلوق میں سب سے پیارا کون؟

258 .... مردی ہے کہ سیدنا حضرت مولی علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے درخواست کی ....

کہا ہے اللہ! مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا آپ کے نزدیک کون شخص ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے.... جومومن کے
کانٹا چیھنے کی خبریا کر.... اس طرح ممگین ہوکہ .... گویاوہ کانٹا اس کے چیھا ہے....
(حالہ تبیال خبرین)

# ونیا کی محبت سب سے بڑا گناہ ہے

259 .... الله تعالى في حضرت موى عليه السلام كي طرف وحي كي ....

اے مویٰ! دنیا کی محبت میں مشغول نہ ہونا.... میری بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی گناہ ہیں ہے....

روایت ہے.... کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روتے ہوئے مخص کے پاس سے گزرے....جب آپ واپس ہوئے.... تو وہ مخص ویسے ہی رور ہاتھا....

حضرت موی علیه السلام نے باری تعالی سے عرض کیا: یا الله! تیرابندہ تیرے خوف

سےرور ہاہے....

الله تعالیٰ نے فرمایا: موی ! اگرآنسو کے راستے سے اس کا دماغ باہر نکل آئے ..... اوراس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ٹوٹ جائیں ..... تب بھی میں اسے نہیں بخشوں گا ..... بید نیا سے محبت رکھتا ہے .....

#### مزمت دنیامیں ایک اور حدیث قدسی 260 مدیث قدی ہے....

الله تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام سے فر مایا..... کہ جب تو دولت مند کو اپنی جانب آتا دیکھے ..... نوسمجھ لینا.... کہ کسی گناہ کی سز ا آرہی ہے ..... اور جب فقر و فاقہ کو دیکھے ..... نوش کہ لینا ہے کہ کو دیکھے ..... نوش آمدید .... کیونکہ یہ نیکوں کی علامت ہے ..... اے لوگو! اگر چاہو.... نو حضرت عیسی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو .... جو فر ما یا کرتے تھے .... کہ بھوک میری کھال .... خوف میری عادت .... صوف میرا لباس .... سرما میں سورج کی کرنیں میری عادت .... عادت میرا کہائی .... دویاؤں میری سورج کی کرنیں میری آگ .... چاند میرا جراغ .... دویاؤں میری سواری .... اور زمین کی

سبڑیاں میری غذا ہیں ... نہ میرے پاس کچھ ہوتا ہے .... اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے .... مگر دنیا میں مجھ سے بڑھ کرکوئی غین ہیں ہے ....

حضرت وجب بن مدبه رحمة الله عليه كهتم بين ....

کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام .... اور ہارون علیہ السلام کوفرعون کی طرف بھیجا .... تو فرمایا: اس کی دنیاوی شان وشوکت سے خوف زدہ نہ ہوتا .... وہ میری اجازت کے بغیر نہ بول سکتا ہے .... نہ سائس لے سکتا ہے .... اور نہ ہی بلک جھیک سکتا ہے .... کیونکہ اس کی بیٹانی میرے ہاتھ میں ہے .... اور دنیا سے اس کی نفع اندوزی .... تم کو تعجب میں نہ ڈالے .... یہ چیز دنیا کی رونق ہے .... اور ب

اگر میں چاہوں.... تو تہہیں ایسی جاہ وحشمت.... اور دنیاوی قدر ومنزلت دے کر جھیجوں.... کیفرعون دیکھتے ہی اپنے عجز کا اقر ارکر لے.... لیکن میں نے تم سے

دنیا کو پوشیدہ کرلیا ہے .... اور تہاری توجہ اس سے ہٹادی ہے .... کیونکہ میں اپنے دوستوں کو دنیاوی نعمتوں سے دور کر دیتا ہوں .... جیسے مہر بان چرواہا .... اپنی بکر بول کو ہلاکت خیز چرا گاہوں سے دور رکھتا ہے .... اور میں انہیں دنیا کے فریب سے بچاتا ہوں .... جیسے چرواہا ہے اونوں کوخطرنا کے جگہوں سے بچاتا ہے ....

گناہوں کے سمندر میں غرق نوجوان کی واقعہ

261 .... بنی اسرائیل میں ایک آوارہ آدمی تھا.... جو برائی سے باز نہ

آتا...

اہل شہراس سے تنگ آگئے .... اس کو برائی سے ہٹانے میں ناکام ہوگئے ..... چنانچے سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری کی ....

الله تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کو وحی بھیجی ..... کہ بنی اسرائیل میں ایک آورہ جوان ہے ..... اسے شہر سے باہر نکال دو ..... تا کہ اس کی وجہ سے شہر پر عذا ب نہ آئے .....

حضرت موی علیه السلام تشریف لائے.... اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا.... یہ جوان ساتھ والی ایک بستی میں چلا گیا....

الله تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ..... کہاسے اس بستی سے بھی نکال و.....

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہاں سے بھی نکال دیا.... وہ ایک ویرانے میں چلا گیا.... جہاں نہ کوئی جاندار تھا.... نہ سبر پودا.... نہ جنگلی جانور.... اور نہ پرندے تھے.... اس ویرانے میں وہ بیار ہوگیا.... اس کے پاس کوئی مددگار نہیں تھا.... وہ مٹی پر گریزا.... اور اپناسرمٹی پرر کھ لیا.... اور کہا:

کاش! میری ماں میرے پاس ہوتی .... وہ مجھ پررحم کھاتی .... میری اس ذلت پر روٹی ....

کاش!میراباپ یہاں ہوتا....میری مدد کرتا.... تعاون کرتا.... کاش!میری بیوی یہاں ہوتی.... تومیر بے فراق پرروتی.... کاش!میری اولا دمیر ہے پاس یہاں ہوتی.... تو میر ہے جناز بے پرروتی.... اور کہتی....

اے اللہ! ہمارے مسافر باپ کو معاف فرمادے ..... جو کمزور ....... اورآ وارہ ہے ..... اورشہر سے بستی میں نکال دیا گیا ہے ..... کھربستی میں نکال دیا گیا ہے ..... اور آج ویرانے سے ..... (یعنی دنیا سے) نکل کرآ خرت کی طرف ..... ہرچیز سے مایوس ہوکر جارہا ہے ..... اولا د ..... اولا د ..... اور بیوی سے دور کردیا .... اب مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کر .... ان کے فراق میں تو نے میرادل جلایا .... اب مجھے میری نافر مانی کے باعث دوزخ میں نہ تو نے میرادل جلایا .... اب مجھے میری نافر مانی کے باعث دوزخ میں نہ تو نے میرادل جلایا .... اب مجھے میری نافر مانی کے باعث دوزخ میں نہ

جلا....

اللہ تعالیٰ نے اس کی مان کی شکل پر ایک حور بھیج دی.... ایک حور کواس کی بیوی کی شکل پر بھیج دی.... اور ایک شکل پر بھیج دیا.... اور ایک شکل پر بھیج دیا.... اور ایک فرشتہ اس کے باپ کی شکل میں بھیج دیا.... وہ اس کے باپ کی شکل میں بھیج دیا.... وہ اس کے باس بیٹھ گئے.... اور اس پر روئے یاں بیٹھ گئے .... اور اس پر روئے یاں بیٹھ گئے .... اور اس پر روئے کہا:

یہ میراباپ .... اور مال ہے .... اور یہ میری بیوی .... اور اولا دہے .... میرے پاس آئے ہیں .... اس کا ول خوش ہوگیا .... اور اللہ تعالیٰ سے جاملا .... اب وہ گنا ہوں سے پاک ہو چکا تھا .... اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تھا ....

الله تعالى في حضرت موى عليه السلام كووى كى ....

کہ فلاں ورانے میں .... فلاں جگہ جاؤ.... وہاں میرا ایک ولی (دوست) فوت ہوگیا ہے .... اس کے فن دن کا سلسلہ کرو....

جب حضرت موی علیه السلام اس جگه تشریف لائے.... تو اس جوان کودیکھا.... جس کو پہلے شہر .... اور پھر بستی سے ویرانے کی طرف اللّٰد تعالیٰ کے حکم سے نکالا تھا.... دیکھا تو اس کے گردحوریں بیٹھی ہوئی ہیں ....

حضرت موى عليه السلام في عرض كيا:

اے باری تعالیٰ! بیتو وہی جوان ہے.... جس کو میں نے تیرے علم سے شہر....اور پھر بستی سے نکال باہر کیا تھا....

الله تعالى نے فرمایا:

اے موسی! میں نے اس پررم کیا ..... اوراس کے گناہ معاف کردیے ..... اور ہوی اس لیے کہ اس جگہ وہ اپنے وطن ..... والدین ..... اولا د..... اور ہوی سے فراق کی حالت میں رویا ..... میں نے اس کی مال کی شکل میں حور جھیج

www.besturdubooks.net

رى....

ایک فرشته اس کے باپ کی شکل میں بھیج دیا.... اور ایک حور اس کی بیوی کی شکل پر بھیج دی... انہوں نے مسافر انہ حالت میں اس کی پریشان حالی پررخم ما نگا.... اس لیے کہ جب ایک غریب الدیار مسافر مرتا ہے.... تو آسان .... اور زمین والے بھی اس پر مم کرتے ہوئے روتے ہیں... اب میں اس پر رخم کیوں نہ کروں .... اور میں سب برو ھر کر رخم کرنے والا ہول (حوالہ مکافعة القلوب و کتاب التوایین)

# ایک اوراسرائیلی بادشاه کی توبه کاذ کر

262 .... حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے مروى ہے ....

(بيسندضعيف ہے) كەرسول الله الله في في مايا:

کہ بنی اسرائیل نے حضرت مولی علیہ السلام کے بعد.... ایک شخص کو اپنے لئے خلیفہ بنایا.... وہ جاندنی رات میں بیت المقدس کے اوپر نماز پڑھتا تھا.... (اور بھی بہت سے کام اور نیکیاں کرتا تھا....) وہ وہاں سے کسی رسی کے ذریعہ نیچ آیا.... اور مصر کے علاقوں میں .... سمندر کے کنارے پر کومبچہ میں لٹکٹا چھوڑ کرنکل گیا.... اور مصر کے علاقوں میں .... سمندر کے کنارے پر پچھلوگوں سے ملا... جو اینٹیں بنار ہے تھے... ان سے پوچھا.... کہ یہ اینٹیں کیے بناتے ہو... (یعنی کیا اجرت ہے ....)

انہوں نے اس کو بتایا.... اور وہ ان کے ساتھ اینٹیں بنانا شروع ہوا.... اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا تا تھا.... اور جب نماز کا وقت آ جا تا تھا.... تو وضو کر کے نماز پڑھتا تھا.... ان مزدوروں نے اس کی خبر .... اپنے رئیس کو دی .... کہ ہمار سے ساتھ ایک شخص ہے .... جواس طرح کا شغل رکھتا ہے ....

اس رئیس نے اس کو بلانے کے لئے ہندہ بھیجا.... کیکن اس نے تین مرتبہا نکار

، رادی کہتا ہے.... کہ پھروہ دونوں مل گئے.... اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے.... یہاں تک کہ مقام رمیلہ (مصر) میں وفات پا گئے....

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں .... که اگر میں وہاں ہوتا ..... تو پیغیبر میلانیو کی رہنمائی کی روشنی میں .... ان دونوں کی قبروں کو شنا خت کر لیتا .....

(حواله كتاب التوابين)

جانوروں کی بولیاں جھنے والانو جوان

263 ۔ . . . حضرت موئی علیہ السلام کے پاس ایک نواجوان آیا ..... اور درخواست کی .... کہا ہے اللہ کے نبی! میں نے سنا ہے .... کہ آپ تمام وحوش وطیور کی بولیاں جانے ہیں .... اور جب بیجانور آپس میں با تیں کرتے ہیں .... تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سجھتے ہیں .... آپ بیفن مجھے بھی سکھاد ہجئے .... تا کہ میں باتوں کا مطلب خوب سجھتے ہیں .... آپ بیفن مجھے بھی سکھاد ہجئے .... تا کہ میں باتوں کی بولیاں س کرخدا کی معرفت حاصل کرسکوں .... کیونکہ بنی آ دم کی زبانیں تو جوان دوغا کے وصدے ہی میں گی رہتی ہیں .... ممکن ہے میوانات آپ بیٹ بیٹ بھر نے کے لئے بچھاور تدبیروں پڑل کرتے ہوں .... میں جھی حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں جھی حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں جھی میں جھی کا میں جھی کا کہ دون کی خوان کے ذہن میں جھی کا کہ دون کی خوان کے ذہن میں جھی کا کہ دون میں جھی کا کہ دون کے دون کی میں اس کو جوان کے ذہن میں جھی کا کہ دون کے دون کے دون کی خوان کے دون میں جھی کا کہ دون کی دون میں جھی کا کہ دون کی خوان کے دون میں جھی کی دون کی دون کی دون کی دون میں جھی کا کہ دون کی دون کی جوان کے دون میں جھی کی دون کی کی دون کی دون

ہوئی اصل بات و کیھ لی .... اور اس سے کہا: اس خیال خام سے بازرہ .... اس میں بے شار خطرے بنہاں ہیں .... جانوروں کی بولیاں سکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی .... اس کے لئے خدا ہی سے رجوع کر ....

حضرت موی علیه السلام نے اس نو جوان کو بہت سمجھایا بجھایا.... لیکن جس قدر آپ اسے روکتے اور سمجھاتے.... اسی قدروہ ضد کرتا جاتا.... انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جائے.... وہ وہی بات کرتا ہے.... اس نے بے حدخوشامد سے کہا:

اے پیغمبر خدا! مجھے اس بات سے محروم کرنا آپ کے لطف وکرم اور مہر دمحبت سے بعید ہے.... آپ کوحق تعالی نے بڑی صفات سے نوازا.... اور نور بصیرت بخشا ہے.... کسی شے کی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں.... اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کے فن سے آگاہ نہ کیا.... تو میرا دل ہمیشہ کے لئے ٹوٹ جائے.... اور میری مایوسی کی کوئی انتہائہ ہوگی....

تب حضرت موی علیه السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا:

یاالہی! تو بے نیاز ہے .... ایسا معلوم ہوتا ہے .... کہ اس جوان کی عقل وخرد کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنالیا ہے .... تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھادوں .... توبیہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی .... اور اگر نہ سکھاؤں .... تو اس کا دل صدے سے چور ہوتا ہے ....

حق تعالی نے حکم دیا:

اے مولیٰ! تم اس نو جوان کی خواہش پوری کرو.... کیونکہ ہماری سنت ہے.... کہ ہم کسی کی دعار دہیں کرتے....

یہ کم پانے کے باوجود .... حضرت موی علیہ السلام نے سوچا .... ایک بار پھراس

نوجوان کواس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کروں.... چنانچہ آپ نے اسے نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا.... کہ خدانے اجازت تو عطا فرمادی ہے.... اور اب تیری مراد خود بخو د پوری ہوجائے گی.... لیکن تیرے حق میں بہتریہی ہے.... کہ سے خیال ذہن سے نکال دے.... اور خداسے ڈر.... کیونکہ بیہ پئی شیطان نے کجھے بڑھائی ہے کہ تو سینکٹروں آفتوں میں پھنس جائے گا.... اور آخر میں سوائے ندامت .... و پیشمانی کے بچھ ہاتھ نہ آئے گا....

اس بات نے اس نو جوان پرصرف اتنااثر کیا ..... کہوہ کہنے لگا: بہت بہتر میں تمام جانوروں کی بولی سیھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں ..... لیکن کم از کم دو جانوروں کی بولیاں تو ضرور ہی سکھا دیجئے ..... ایک اس کتے کی بولی ..... جو میرے مکان کے درواز ہے پر پہرادیتا ہے ..... اور دوسرااس مرغ کی بولی ..... جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے ..... بس میرے گئے ان دو جانوروں کی بولی ہجھ لینا ہی بہت ہے .....

حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا: اچھا جا.... آج سے ان دونوں حیوانوں کی بولی کافن میں نے خدا کے کھم سے تجھے عطا کیا....

وہ نوجوان خوش خوش گھرواپس گیا.... اورا گلے روز اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لئے درواز ہے کے قریب کھڑا ہو گیا.... تھوڑی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں ایک کپڑا گئے درواز ہے پر آئی.... اس میں رات کا بچا کھچاروٹی کا ایک کھڑا تھا.... وہ خادمہ نے باہر بھینک دیا.... ای وقت مرغ پھڑ پھڑا تا ہوا آیا.... اوروہ کھڑا اٹھا کرا بنی چونچ میں دبالیا.... پہراد سے والے کتے نے بید کھے کرمرغ سے کہا.... یارتو بڑالا کچی ہے۔ دانہ دنکا بھی چن کرا پنا پیٹ بھرسکتا ہے .... باسی روٹی کا بیکڑا..... ہمارے حصے کا تھا.... وہ بھی تونے ایک لیا ....

مرغ نے کتے کا شکوہ سنا.... تو جواب میں کہا.... بھائی اسی پاسی روٹی کا رنج نہ

کر.... ذراصبرے کام لے .... خدانے تیرے لئے بہترین نعمت مقرر کی ہے ..... کل جمارے مالک کا چہیتا گھوڑ امر نے والا ہے ..... اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھائیو پو.... خدا تجھے بے کوشش اور بے مشقت رزق عطا کرے گا....

اس نو جوان نے مرغ کی یہ بات سنتے ہی تھان پر سے گھوڑا کھولا.... بازار میں لے جا کراس کے دام کھرے کئے....اورخوشی خوشی گھرواپس آیا....

ا گلےروز شیج پھر خادمہ نے دستر خوان جھاڑا.... توروٹی کا ٹکڑاز مین پرگرا.... مرغ پھرا چک کر لے گیا.... اور کتا منہ دیکھتارہ گیا.... آخراس نے مرغ سے کہا.... ابتو بڑا چالاک اور فربی ہے .... تو نے کل کہا تھا.... کہ آقا کا گھوڑا مرجائے گا.... اور مجھے خوب پید بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا.... اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟

آ قانے تو اسے لے جاکر بازار میں جے ڈالا.... معلوم ہوتا ہے تو ازلی جھوٹا ہے ۔... سیائی تیرےمقدر میں نہیں ....

مرغ جمونانہیں... برا باخبر تھا.... اس نے جواب دیا.... تو خواہ تخواہ تا کہ کھاتا ہے .... گھوڑ اتو مرنے ہی والاتھا... یہاں نہ مرا... دوسری جگہ جا کرمرگیا.... ہمارا آقا گھوڑ انچ کر ہی نقصان سے نچ گیا.... اور بظا ہرا پنا نقصان دوسرے کی گردن برڈال دیا ہے نگر نہ کرکل انشاء السله اس کا اونٹ مرجائے گا.... پھر تیری پانچوں انگلماں تھی میں ہوں گی....

نوجوان لیکا.... اور اونٹ کوبھی بازار لے جاکر دام وصول کر لئے.... جانور کے مرنے کے صدیے .... اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا.... دل میں خوش تھا.... کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کرفائد ہے ہی میں رہا....

حضرت موی علیه السلام نے خواہ مخواہ ڈرادیا تھا.... کہ ہزاروں آفتوں میں پھنس جائے گا.... اُبھی تک تو کوئی آفت نہیں آئی .... تیسرے دن کتے نے غرا کر مرغ سے کہا: ابے او.... زمانے جرکے کذاب ..... آخر کب تک کاٹھ کی ہانڈی آگ پر چڑھائے جائے گا.... تو تو بڑا ہی فربی نکلا.... آخر مجھے جھوٹ بولنے میں مزاکیا آتا ہے ....

مرغ نے کتے کی بیرجھاڑس کر کہا: یار جانی! میں جھوٹ نہیں بولتا..... مالک نے، اونٹ کو بھی لیے جا کر نیچ ڈالا.... اور پیسے جیب میں رکھے.... اب وہ اونٹ جس بدنصیب نے خریدا تھا....اس کے گھر جا کر مرگیا ہے....

بہر حال توغم نہ کر.... کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا.... موت نے اسے تاکا ہے۔... غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کوروٹیاں.... اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کریگا.... پھر تیرے مزے ہی مزے ہیں.... لے اب خوش ہوجا....

مرغ کی بات سنتے ہی نو جوان نے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر نچ دیا.... اور اس نقصان سے نچ کر جی میں بہت خوش ہوا.... اس نے دل میں کہا: خدا کا لاکھ شکر ہے .... کہ اس نے مجھے تین حاوثوں سے بال بال بچالیا.... اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتیں.... تو برد ابھاری نقصان اٹھا نا پڑتا....

چوتے دن کتے نے لال پلی آئکھیں نکال کرمرغ سے کہا: اب او! جھوٹوں کے بادشاہ ..... تو نے یہ کہا: اب او! جھوٹوں کے بادشاہ ..... تو نے یہ کی سوچا ہے ..... کہ تیری بیدروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو تو کہتا تھا ..... کہ غلام مرے گا ..... اور اس کے مرنے پر ہمارا آقا فقیروں میں گوشت ..... اور روٹیاں بانے گا ..... غلام کہاں مرا؟ .....

مرغ نے جواب دیا .... بخدا میں نے سی کہا تھا .... آقا اگر اس غلام کونہ بیجیا ..... تو وہ اس مکان میں مرتا .... بہر حال جس نے اسے خریدا .... وہ اب اپنے نصیبے کورور ہا ہوگا .... کونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلے روز صبح مرگیا .... اور بے چارے خریدار کی رقم برباد ہوئی .... کیونکہ غلام اب تو خوش ہوجا .... کہ خود ہمارے آقا کی باری آگئ

ہے.... کل یہ یقینا مرجائے گا.... اب دیکھا ہوں.... کہوہ اپنے آپ کوموت کے فرشتے سے کیوں کر بچائے گا....

کاش! وہ بے وقوف اتنا سمجھتا.... کہ ایک نقصان سینکٹر وں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے .... ونیاوی معاملات میں انسان ہعض اوقات .... زرومال خرچ کر کے اپنی جان بچالیتا ہے .... کیکن افسوں کہ قدرت الہی کے رازوں سے جاہل ہے .... کہ یہاں اپنامال بچانے کی کوشش کرتا ہے .... اور نہیں جانتا .... کہ وہی مال .... اگراپنی ذات پر سے صدقہ کرے .... تو نقصان فائدہ بن جانتا .... اگراپنی ذات پر سے صدقہ کرے .... تو نقصان فائدہ بن جانتا .... کہ ایک اللہ بیا ہے .... کو ایک مال .... اگراپنی ذات پر سے صدقہ کرے .... تو نقصان فائدہ بن جائے .... ک

خیراب تو قصہ بی تمام ہوا جا ہتا ہے .... آج ہمارا آقا سوئے عدم روانہ ہوجائے گا.... پھر اس کے والی وارث گائے ذرئے کریں گے.... اور دیکیں چڑھیں گی.... اس فقیروں اور محتاجوں کا ہجوم ہوگا.... روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں .... بوٹیاں .... اس کثرت شیعے کھانے کوملیں گی.... کہ جی بھر جائے گا.... ہاں! گھوڑا.... اورغلام کی موت ہمارے بے وقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا.... مال کے نقصان اور اس کے رنج والم سے تو محفوظ رہا .... لیکن اپنی جان گوائی ....

آ قانے مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبرسی .... تو پیروں تلے زمین نکل گئی ..... ہاتھ پیروں میں دم ندر ہا.... گرتا پڑتا بدحواس بدحال .... حضرت موسیٰ علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا.... اور ساری داستان سنا کر فریا دکی .... کہ:

اے خدا کے سچے نبی المجھے ملک الموت کے پنجے سے بچا ہے ۔... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

ارے احمق! اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے .... فوراً بازار میں جا.... اورائی آپ کو بھی جے دال .... تو تو اس کام میں برا ہوشیار

ہے۔۔۔۔۔اس مرتبہ بھی اپنا نقصان کسی اور کے سرمنڈ ھدے۔۔۔۔۔اورخودکو

نیچ کر جو مال ملے۔۔۔۔۔ وہ اپنے خزانے میں بھر لے۔۔۔۔ بیچ ہے آنے والی
مصیبت کوعقل مند پہلے دیکھ لیتا ہے۔۔۔۔ اور بے وقوف آخر میں۔۔۔

اس نو جوان نے بھر منت ساجت شروع کی۔۔۔۔ اور اس قدر رویا۔۔۔۔ کہ حضرت
موئی علیہ السلام کواس پر رحم آیا۔۔۔۔

ارشاد موا....

اےنو جوان! اب تو تیر کمان سے نکل چکا.... اور چھوٹا ہوا تیر بھی واپس نہیں آتا.... قضانے تیرا گھرتاک لیا ہے.... اوراسے ٹالنامیرے بس میں نہیں آتا.... ہاں! بارگاہ اللی میں تیرے لئے یہ درخواست پیش کرتا ہوں.... کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے.... تو ایمان کی دولت مجھے نصیب ہو.... وہی زندہ ہے.... جو ایمان سلامت لے

ابھی حضرت موئی علیہ السلام کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی.... کہ نوجوان کا دل گھرایا.... ہاتھ پاؤں سنسنانے گئے.... یکا یک خون کی ایک قے ہوئی.... وہ قے ہینے کی نہتی .... موت کی تھی.... اسی وقت چار آ دمی اسے کندھوں پر لا دکر گھر لے ہینے کی نہتی ہینے اس پر شنج طاری ہوگیا.... زبان بند ہوئی.... آ تکھوں کی بتایاں پھر گئیں.... آ خرکار اس نے ایک بیکی لی.... اور بتایاں پھر گئیں.... افرکار اس نے ایک بیکی لی.... اور

ا پی جان .... جان آفرین کوسونپ دی ..... حضرت موسیٰ علیه السلام نے خبر سن .... تو درگاه الہٰی میں دعا کی: کہ اے باری تعالیٰ! اسے ایمان کی دولت نصیب فرما ..... اپنی شان الوہیت کے صدیتے میں اسے بخش دے .... ہر چنداس نے گتاخی اور ضد کی .... کیکن وه نا دان تھا.... اس پر رحم فر ما....

خدائے بزرگ وبرتر نے اپنے پیغمبرعلیہ السلام کی دعا قبول فرمائی.... اور اس نوجوان کو بخش دیا....

الله كے رضا كى علامات

علامه بيهى رحمه الله في حضرت عبد الملك بن قريب الاسمعى رحمه الله في حضرت عبد الملك بن قريب الاسمعى رحمه الله في حضرت زيد بن الملم رحمه الله في حضرت زيد بن الملم رحمه الله في سنة من الله وصفرت عمر بن خطاب رضى الله عنه سنة بمين مدر بن خطاب رضى الله عنه سنة بمين حدد بين بيان كى همدر بين في سنة بيان كى سنة ب

النهول نے فرمایا: مجھے بیہ بتایا گیاہے،.... کہ حضرت موی علیہ السلام .... یا حضرت اللہ السلام نے کہا:

ا ہے میرے پروردگار! تیری اپن مخلوق تے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ تورب کریم نے فرمایا:

کہ میں ان کی کھیتیاں اگتے وقت ان پر بارش برساؤں.... اور ان کی کھیتیاں اگتے وقت ان پر بارش برساؤں.... اور میں ان کے معاملات کٹائی کے وقت ان ہے بارش کوروک لوں .... اور میں ان کے معاملات ان میں سے شریف .... اور حلیم الطبع او گوں کے سپر دکر دوں .... اور ان کے خی او گوں کے ہاتھوں میں دے دوں .... پھرعرض کی : اے میرے پر در دگار! تیری ناراضگی کی علامت کیا ہے؟
تو اللّٰد نعالیٰ نے فرمایا:

کہ میں ان پر کھیتیاں کا شئے کے اوقات میں بارش نازل کروں.... اور کھیتیاں اگنے کے وفت بارش کوردک لوں.... اوران کے اموران کے بیوتو ف.... اوراحمتی لوگول کے حوالے کر دول .... اوران کے غنائم اور دیگر مالی امور .... ان میں سے بخیل لوگول کے سپر دکر دول ....
(واللّٰداعلم)
(واللّٰداعلم)

كياالله سوتاہے؟

265 .... امام ابو یعلی ابن جربر ابن ابی حاتم دارقطنی نے افراد میں ابن مردویہ اور بیعی نے الاساء والصفات میں .... اور خطیب رحمهم اللہ نے ابنی تاریخ میں .... حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے .... کہ میں نے نبی کریم اللہ کے دارشاد فرماتے ہوئے سنا:

کہ حضرت موکی علیہ السلام کے ذہن میں پیر خیال آیا: کہ کیا اللہ تعالی سوتا ہے؟

اللہ تعالی نے حضرت موکی علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا.... جس نے حضرت موکی علیہ السلام کو دوشیشی علیہ السلام کو تئین دن تک جگائے رکھا.... اور پھر حضرت موکی علیہ السلام کو دوشیشی دیں.... ہر ہاتھ میں ایک شیشی تھی.... اور اسے تھم دیا.... کہ ان دونوں کی حفاظت کرے....

حفرت موسی علیہ السلام سونے گئے .... اور آپ کے ہاتھ آپس میں ملنے گئے .... وہ پھر جا گئے .... یہاں تک کہ انہیں مکمل نیند آگئی .... آپ کے ہاتھ آپس میں مکرائے .... اور دونوں شیشیاں ٹوٹ گئیں .... گئیں ....

فرمایا: الله تعالی نے!.... حضرت موی علیه السلام کے لیے ایک مثال بیان فرمائی.... کواگرالله تعالی سوجاتا.... تونه آسان باقی بیج .... اور نه زمین ....

(تغيرطبري3/13)

# حضرت، موسیٰ علیہ السلام کے مسرت، موسیٰ علیہ السلام کے مسرت، موسیٰ علیہ السلام کے مسرک ماضری

266 .... که حضرت عبدالرحمن بن زیاد بیدوایت نقل فرماتے ہیں.... که حضرت موسیٰ علیه السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے.... که شیطان ادھرآیا.... اس وقت وہ ایک لمباقتم کا ایک چوغه بہنے ہوئے تھا.... اور اس کے سر پرمختلف اقسام کے رنگوں کی ایک ٹو پی تھی .... جس وقت شیطان حضرت موسیٰ علیه السلام کے نزدیک

تو حضرت موی علیه السلام نے دریافت فرمایا:

تو کون شخص ہے؟

شيطان نے جواب دیا .... کہ میں اہلیس ہول ....

حضرت موی علیه السلام نے پھردریا فت فرمایا: یہاں کس وجہ سے آیا ہے؟

شیطان نے جواب دیا .... کہ میں یہاں پر آپ کی خدمت اقدس میں سلام کرنے کے واسطے حاضر ہوا ہوں .... اس لیے کہ آپ کا مقام خداوند تعالیٰ کے یہاں نہایت بلند

ب....

معرت موی علیہ السلام نے معلوم کیا.... کہ تو نے بیہ چوغہ کس وجہ سے پہن رکھا ہے؟

شیطان نے جواب دیا.... کہانسانوں کودھو کہ میں ڈالنے کے لیے.... میں نے بیچوغہ پہن لیاہے....

حضرت موی علیه السلام نے معلوم فرمایا.... کہاہے شیطان! بیہ بتلا.... کہوہ

کون سا گناہ ہے .... جس کے ارتکاب کے بعد تو انسان پر بہت جلدی غالب ہوجا تا ہے؟

شیطان نے جواب دیا.... کہ جس وقت بندہ کانفس اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنے گئے.... اور بندہ علم اور کتابوں کو طاق نسیان میں رکھ دے.... اور علم بالکل فراموش کردے.... تواس وقت میں بندہ پرغالب آجا تا ہوں.... (حوالہ جمیدالغافلین)

267 .... الله تعالى نے حضرت موئی علیه السلام کو بڑے راز دارانه انداز

میں کہا: کہ ذراابلیس سے کوئی خاص راز کی بات پوچھو....

حضرت موی علیه السلام نے راستہ پر جاتے ہوئے ابلیس کودیکھا.... تو اسے کہا: کہ مجھے کوئی خاص راز کی بات بتاؤ.... ابلیس نے کہا.... ہمیشہ میری بدایک بات یاد رکھنا.... کبھی میں .... میں نہ کرنا.... ورنہ تم میری طرح ہی ہوجاؤگے....

رسا ..... تا یک برابر بھی اپنی زندگی پرغرور کروگ ..... توبیکا فری متصور ہوگی ..... اورغرور کرنے اسے بندگی نہیں کہا جائے گا ..... غرور کے راستے کا انجام ناکا می ہے ..... اورغرور کرنے سے مرد کی نیک نامی ..... برنامی میں تبدیل ہوجاتی ہے ..... اگر وہ اس راستہ میں کا میاب ہوگا ..... تو وہ ایک دم ہرشم کے غرور سے یاک ہوجائے گا .....



## شیطان کے تجربات کا نجوڑ

علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی ۔۔۔۔۔ایک دفعہ شیطان کی حضرت موی علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی ....

انہوں نے بوچھا.... تو کون ہے؟

وه كهنِّ لگا: ميں شيطان ہوں.....

انہوں نے فرمایا: تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے بڑے ڈورے ڈالتے پھرتے ہوں۔ تہارے تجربے میں کونی بات آئی ہے؟

وہ کہنے لگا: آپ نے تو بڑی عجیب بات پوچھی ہے.... یہ کیسے ہوسکتا ہے.... کہ ، میں آپ کواپنی ساری زندگی کا تجربہ بتا دول....

حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا: پھر بھی کیا ہے بتا دیں .... وہ کہنے لگا.... تین ہا ٹیس میرے تجربات کا نچوڑ ہیں ....

پہلی بات تو رہے ۔.... کہاگرآپ صدقہ کرنے کی نیت کرلیں ..... تو فوراً دے دیا ۔.... کیونکہ میری کوشش رہوتی ہے ..... کہنیت کرنے کے بعد ..... بندے کو مجملا دول ....

جب میں کسی کو بھلادیتا ہوں.... تو پھراسے یاد ہی نہیں ہوتا.... کہ میں نے صدقہ کی نیت کی تھی یانہیں....

ورا پورا کردینا.... کی جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کریں.... تواہد فورا پورا کردینا.... کیونکہ میری کوشش ہیں ہوتی ہے.... کہ میں اس وعدے کو توڑ دول .... مثلاً کوئی وعدہ کرے.... کہاہاللہ! میں ہی گناہ نہیں کروں گا.... تو میں خاص محنت کرتا ہول.... کہوہ اس گناہ میں ضرور مبتلا ہو....

تیسری بات بیہ ہے.... کہ کسی غیرمحرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا.... کیونکہ میں مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کردیتا ہوں.... اورعورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کردیتا ہوں .... بلکہ میں بذات خود میں پیدا کردیتا ہوں.... میں بیکام اپنے چیلوں سے نہیں لیتا.... بلکہ میں بذات خود کرتا ہوں....

حضرت موسی علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات موسی علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات معلی میں میں میں میں نے اپنے شخ سے ایک قصہ سنا..... اگر چہ بظاہر اسرائیلی واقعہ ہے ..... لیکن بڑاسبق آموز واقعہ ہے ....

وہ بیر کہ .... جب حضرت مولیٰ علیہ السلام اللّٰہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لئے کوہ طور پر تشریف لے جانے لگے .... توراستے میں بیشیطان مل گیا ....

اس نے کہا: کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے جار ہے ہیں.... تو ہماراایک چھوٹا ساکام کردیں....

حضرت موى عليه السلام نے يو چھا: كيا كام ہے؟

شیطان نے کہا: کہ ہم تو اب راندہ درگاہ.... اور مردود.... اور ملعون ہو چکے ہیں.... کہ اب تو ہاری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آر ہا ہے.... آپ اللہ تعالیٰ سے ہارے لئے سفارش فرمادیں.... کہ ہمارے لئے بھی تو بہ کا کوئی راستہ ل جائے.... اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے....

حضرت موی علیه السلام نے فرمایا: که بہت اچھا.... حضرت موی علیه السلام کوہ طور پر پہنچ .... وہاں پر اللہ تعالیٰ ہے ہم کلامی ہوئی .... لیکن اس دوران شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے .... جب واپس چلنے گئے .... تو خود اللہ تعالیٰ نے یاد دلاتے ہوئے واپن کے بیام دیا تھا؟

اس وفت حضرت موی علیه السلام نے فرمایا: که ہاں.... یا الله! میں بھول گیا....راستے میں مجھے ابلیس ملاتھا.... اور برسی پریشانی

كااظهاركرر ما تقا....

اور بیالتجاکر رہاتھا.... کہ ہمارے لئے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے.... اے اللہ! آپ تو رحیم وکریم ہیں.... ہرا یک کومعاف فرمادیتے ہیں.... وہ تو بہ کررہاہے.... تواس کو بھی معاف فرمادیں ....

الله تعالى نے فرمایا:

کہ ہم نے کب کہا.... کہ تو بہ کا دروازہ بند ہے.... ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں ..... اس کو کہدو.... کہ تیری تو بہ قبول ہوجائے گی....

اس کاطریقہ ہیہ ہے.... کہ اس وقت ہم نے تجھ سے کہا تھا.... کہ حضرت آوم علیہ السلام کوسچدہ کرلے.... اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی.... اب بھی معاملہ بہت آسان ہے.... کہ اس کے قبر پر جا کرسچدہ کرلے.... ہم تہہیں معاف کرویں گے....

حضرت موی علیه السلام نے فرمایا: کہ بید معاملہ تو بہت آسان ہوگیا.... چنانچہ بیہ پیغام لے کرواپس تشریف لائے .... رائے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی.... یوچھا.... کہ میری معافی کا کیا ہوا؟

حضرت موی علیه السلام نے اس ئے فرمایا: کہ تیرے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے بوا آسان راستہ بتادیا.... اس قت بچھ سے بیاطی ہوئی تھی .... کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا....

الله تعالی نے فرمایا.... که اب تو حشرت آدم علیه السلام کی قبر کوسجده کرلے.... تو تیرا گناه معاف موجائے گا....

جواب میں شیطان نے فورا کہا.... کہ واہ بھائی! میں نے زندہ کو سجدہ کیا نہیں .... اب مرد ہے کو کیسے سجدہ کرلوں؟ اوراس کی قبر کو کیسے سجدہ کرلوں؟ اوراس کی قبر کو کیسے سجدہ کرلوں؟ ویا .... کہ عقل الٹی ہوگئی یہ مجھے ہے نہیں ہوسکتا .... یہ جواب اس لئے دیا ..... کہ وہ انسان کی عقل کو تقصیت ہے ہے .... کہ وہ انسان کی عقل کو اور انسان کی عقل ماری جاتی ہے .... اور پھر صحیح میں نہیں آتی ....

پهر كہنے لگا: اےموسیٰ عليه السلام!

چونکہ آپ نے اپنے رب کے ہاں میری سفارش کی ہے .... اس کی حق ادائیگی کے لیے میں نے آپ کو تین باتوں کی تاکید کرتا ہوں .... مجھے تین موقعوں پریا دکرلیا کریں ....

(۱) جب بھی غصہ آئے تو مجھے یاد کریں.... میں آدمی کے قلب میں یوں گردش کرتا ہوں.... جیسے خون گردش کرتا ہے....

(۲) بھی دشمن کی اکثریت سے سامنا ہوجائے.... تو مجھے یاد کریں.... میں ایسے وقت میں انسان کے پاس ہوتا ہوں اس کو بیوی.... بچ .... اور مال ودولت کی یا د دلاتا ہوں .... حتیٰ کہ وہ پیٹے دیے کر بھاگ جاتا ہے ....

(۳) ایی عورت کے ساتھ علیحدگی کرنے سے بچو.... جوتمہاری محرم نہیں.... کیونکہاس وقت میں دونوں کے درمیان قاصد بن جاتا ہول.... (حالہ مافقہ القلوب)

شيطان برهنم كاعذاب

270 .... منقول ہے .... کہ جب دوزخ میں اہلیس پر شدید عذاب ہوگا .... تو اس سے یو جھا جائے گا .... اللّٰد کا عذاب کیسا

ہور ہاہے؟

وہ کے گاشدیدترین ہے .....اسے بتایا جائے گا.... کہ حضرت آ دم علیہ السلام تو جنت میں ہیں ..... ان کوسجدہ کرکے معافی ما نگ لو..... تا کہ تجھے معافی مل جائے ..... وہ انکار کردے گا..... اس پر اسے دوسرے جہنیوں کے مقابلہ میں ستر ہزار گنا شدید عذاب ہوگا....

ایک روایت میں ہے کہ ..... اللہ تعالی ابلیس کو ہر لا کھ سال کے بعد دوزخ سے نکالے گا.... اور آ دم علیہ السلام بھی باہر آئیں گے .... اور اسے سجدے کا حکم ہوگا..... گروہ انکار کردے گا..... پھردوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا.....

میرے بھائیو! اگرتم اہلیس سے نجات جا ہتے ہو.... تو مولا کریم کے ساتھ لگہ۔ جاؤ....اوراس کی ہی پناہ مانگو....

قیامت کے دن آگ کی کرسی بچھائی جائے گی.... اہلیس علیہ اللعنۃ کو اس پر بٹھایا جائے گا.... شیاطین اور کفار اس کی ہولناک گدھے کی ہی آواز س کر جمع ہوں گے..... اوروہ یہ کہدر ہاہوگا....

اے جہنمیو! آج تم نے کیسا پایا.... جوتمہارے رب نے وعدہ کیا تھا.... پالیا؟ وہ کہیں گے.... (رب کا) کہاحق ہے....

چروہ کے گا.... آج میں رحمت سے مایوں ہوگیا....

پس اللہ تعالی فرشتوں کو تھم دے گا.... کہ اسے .... اور اس کے تا بعین کولو ہے کے گرزوں سے مارو.... چنانچہ چا لیس سال تک وہ جہنم میں گرتار ہے گا.... اور بھی بھی اس سے باہر نگلنے کا تھم نہیں ملے گا.... اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے ....

بتاتے ہیں.... کہ قیامت کے دن اہلیس کولایا جائے گا.... اور اسے آگ کی کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا جائے گا.... اس کے گلے میں لعنت کا طوق ہوگا.... اللہ تعالیٰ زبانیہ (سزادینے والے) فرشتوں کو تکم دیگا....اسے تھیدٹ کر کرس سے اتار دو....اور جہنم میں ڈال دو....وہ اس کو پکڑ کرینچ چینکنے کی کوشش کریں گے.... مگرینہیں کرسکیں گے....

پھراللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوای ہزار فرشتوں کے ساتھ مل کراس کا حکم کریں گے .... وہ بھی قادر نہیں ہوسکیں گے ....

پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام .... اس کے بعد حضرت عزر ائیل علیہ السلام کو .... گرینہیں اس کا حکم ہوگا .... اور ہرایک کے ساتھ اس اس ہزار فرشتے ہوں گے .... گرینہیں کرسکیں گے .... اس کے بعد اللہ تعالی فرمائے گا .... میں نے جس قدر فرشتے پیدا کر رکھے ہیں گے .... اس سے دگئے بھی اس کا پرلگ جا کیں .... تو بھی اسے بہال سے ہلا نہیں سکیں گے .... جبکہ لعنت کا طوق اس کے گلے میں ہے ....

مروی ہے.... کہ آسان دنیا میں اہلیس کا پہلا نام عابدتھا.... اور دوسرے آسان میں زاہدتھا.... تیسرے میں عارف.... چوتھے میں ولی.... یا نچویں میں تقی... چھٹے میں خازن.... اورسا تویں میں مزازیل تھا.... گرلوح محفوظ پراس کا نام اہلیس تھا.... پیاینے انجام سے غافل و بے خبرتھا....

الله تعالى نے اسے حكم ديا.... كه وم عليه السلام كوسجده كرو....

اس نے کہا: کیا تو اسے مجھ پر فضیلت بخشا ہے.... میں اس سے بہتر ہوں.... نونے مجھے آگ سے پیدا کیا....اوراس کوٹی سے پیدا کیا ہے....

الله تعالی نے فرمایا: میں جو چاہتا ہوں ..... کرتا ہوں .... ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا .... اور بزرگ سمجھا .... اور نفرت و تکبر کے ساتھ آ دم علیہ السلام کی جانب پشت کرلی .... اور سیدھا اکر کر کھڑا ہوگیا ..... آخر کار فرشتوں نے ایک مدت تک سجدہ کے رکھا .... اور سیدھا اکر کر کھڑا ہوگیا ..... آور کھا .... کو ابلیس نے سجدہ ہیں کیا .... اور کھا .... اور دیکھا .... کو ابلیس نے سجدہ ہیں کیا .... اور دیکھا .... کو ابلیس نے سجدہ ہیں کیا .... اور دیکھا .... کو ابلیس نے سجدہ ہیں کیا .... اور کھا .... کو ابلیس نے سجدہ ہیں کیا .... اور دیکھا .... کو ابلیس نے سجدہ ہیں کیا .... اور کھوٹ کو ابلیس کے سجدہ انہوں کے سراٹھا یا .... اور دیکھا .... کو ابلیس نے سجدہ ہیں کیا .... اور کھوٹ کو کار فرشتوں کے ابلیس کے سجدہ انہوں کے سراٹھا یا .... اور دیکھا .... کو ابلیس کے سجدہ انہوں کے سراٹھا یا .... اور دیکھا .... کو ابلیس کے سب انہوں کے سراٹھا یا .... اور دیکھا .... کو ابلیس کے سب انہوں کے سراٹھا یا ... اور دیکھا .... کو ابلیس کے سب انہوں کے سراٹھا یا ... اور دیکھا .... کو ابلیس کے سب انہوں کے سراٹھا یا ... اور دیکھا ... کو ابلیس کے سب انہوں کے ساتھ کا دیسے انہوں کے سراٹھا یا ... اور دیکھا ... کہ ابلیس کے سب انہوں کے ساتھا کو کا دو ابلیل کی کو دیسے دیسے انہوں کے سب کے سب کر کے سب کر کے سب کر کے سب کے سب کے سب کر کے سب

انہیں سجدہ کی توفیق مل گئی.... تو انہوں نے دوبارہ سجدۂ شکر ادا کیا.... بیہ بد بخت اکر ایسی سجدہ کی طرف دھیان دیا.... اور نہ ہی نافر مانی برنادم ہوا....

الله تعالیٰ نے اسے چو پائے کی شکل میں بدل دیا ..... اور خزیر کی طرح کردیا ..... اس کا مراونٹ جیبا ..... اس کا چرہ اس کا چرہ اس کا مرح .... اس کے درمیان .... اس کا چرہ بندر کی طرح .... اس کی دونوں آئے کھیں لمبور ہے .... چرے پر پھٹی پھٹی نظر آتی تھیں .... اس کی دونوں آئے کھی بنادیے .... جیبا کہ بچھنے لگانے والے کا لوٹا ہو .... اس کے مونٹ بیل کے مونٹ بیل کے مونٹ اس کی ڈاڑھی خزیر کے دانتوں کی طرح با ہرنگی ہوئی کردی .... اس کی ڈاڑھی میں سات بال رکھ دیے ....

اوراسے جنت میں سے باہروکلیل دیا ..... بلکہ آسان سے آبادز مین سے دورکر کے وریانوں کی طرف بھگا دیا ..... اب آبادیوں میں حجب حجب کر آتا ہے ..... اس پر قیامت تک لعنت کردی .... کیونکہ وہ کا فرہ و چکا ہے ..... ابتم دیکھو .... کہ جو شخص نہایت خوبصورت پروں والا عالم وفاضل عبادت گزار ..... فرشتوں کی طرح نیک ..... ان میں بڑرگ ترین .... بلکہ ان سب کابیان کا سردارتھا ..... گرتگبر کے باعث کوئی چیز ان کے کام نہ آئی .... اس میں دوسروں کے لیے عبرت ہے ..... کہ مل وشکل نہ دیکھیں ..... کہ مل وشکل نہ دیکھیں ..... کہ مل وشکل نہ دیکھیں .....

روایت ہے....جب ابلیس پر بدیختی غالب آگئ..... تو حضرت جبرائیل..... اور حضرت میکائیل علیهم السلام روپڑے....

الله تعالى نے فرمایا: كيون روتے ہو؟

کہنے لگے.... ہم تیری طرف سے بدبختی آجانے پراپنے تیسکی محفوظ محسوس نہیں کرتے .... الله تعالیٰ نے فرمایا: ایسے ہی رہو.... اور میری طرف سے بے فکری اختیار نہ رو....

## البيس كى حضرت موسى عليه السلام كووصيت

271 .... حضرت موسىٰ عليه السلام كوكوه طوركى راه مين ابليس ملا....

حضرت موی علیہ السلام نے پہچان لیا.... اور اس کو مارنے کے لئے عصا اٹھایا.... ابلیس نے کہا:

اے موسیٰ علیہ السلام! میں عصابے نہی ڈرتا.... البتہ دل باصفا سے ڈرتا ہوں.... حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا.... دل باصفا کی کیا پہچان ہے.... کہا.... حسد کا چھوڑنا.... اور صراط کا منتظر رہنا....

اے موکی علیہ السلام! تجھے چار وسیتیں کرتا ہوں .... جس سے اپنے تیک بچانا .... میں قابیل نے ہابیل سے حسد کیا .... تو کا فر ہوگیا .... اور تکبر سے اپنے تیک بچانا .... میں تکبر کی وجہ سے ملعون ہوا .... جب تک کہ تیسرا آ دمی نہ ہو .... (نامحم) عورت کے ساتھ خلوت نہ کرنا .... کیونکہ جس جگہ صرف ایک مرد .... اور ایک عورت ہو .... تو تیسرا وہاں .... میں ہوتا ہوں .... شیطان نے جس وقت چوتھی وصیت کرنے کا ارادہ کیا .... اسی وقت آسان سے فرشتہ اتر ا .... اور اس نے کہا: کہ چوتھی وصیت مت سے سے فرشتہ اتر ا .... اور اس نے کہا: کہ چوتھی وصیت مت سے سے بیات حق ہے .... کہ شیطان انسان کا صرح کر شمن ہے ....

قولهٔ تعالی و که ذاک یجتبیک ربک و یعلمک من تاویل الاحادیث لین تیرارب تجھے مقبول کرے گا....اور تجھے خواب کی تعبیر سکھائے گا.....

#### شيطان كى تين باتين:

ایک روز شیطان حضرت موی علیہ السلام کے پاس آیا.... آپ نے اس سے دریافت فرمایا: بھلا یہ تو ہتلا.... وہ کونسا کام ہے.... جس کے کرنے سے .... تو انسان پرغالب آجا تا ہے .... اس نے جواب دیا.... کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے .... اور اپنے گنا ہوں کو بھول جا تا ہے .... اور اپنے گنا ہوں کو بھول جا تا ہے .... اور اپنے گنا ہوں کو بھول جا تا ہے ....

ا اےمویٰ علیہ السلام! میں آپ کو تین الی باتیں بتاتا ہوں.... جن سے آپ کو ڈرتے رہنا جا بینے ....

1- ایک تو غیرمحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا.... کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیرمحرم عورت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے.... تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں.... بہاں تک کہاس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں....

2-دوسرے اللہ تعالیٰ سے جوعہد کرو.... اس کو پورا کرو.... کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے.... تو اس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں.... یہاں تک کہ اس شخص.... اور وفاءعہد کے درمیان میں جائل ہوجا تا ہوں....

3- تیسرے جوصدقہ نکالا کرو.... اسے جاری کردیا کرو.... کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے .... اوراس کے پورا کرنے کے بچ میں اس صدقہ نکالتا ہے .... اوراس کے پورا کرنے کے بچ میں حائل ہوجا تا ہوں .... یہ کہ کرشیطان چل دیا .... اور تین بار کہا:

ہائے افسوس! میں نے اپنے راز کی باتیں حضرت موی علیہ السلام سے کہہ دیں .... اب وہ بنی آ دم کوڈرائے گا .... (حارت میں بلیس بلیس موری)

شيطان كاغصه

272 .... ایک مرتبه شیطان حضرت موی علیه السلام کے پاس آیا: اور کہنے

لگا.... آپ كوالله تعالى نے رسول بنايا.... اور آپ سے كلام فرما تاہے....

آب فرمایا: بان! مرتم كون مو .... اور كيا كهنا چا بت مو؟

كهنے لگا.... میں شیطان ہوں....

الله تعالى سے سوال سيجئ .... كه تير كى مخلوق تجھ سے توبه كى طالب ہے ....

الله تعالى نے حضرت موى عليه السلام پروى كى ....

فرمایا:اس سے کہو.... کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا.... مگرا یک شرط کے

ساتھ.... کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو .... جب تو سجدہ کر لے

گا.... میں تیری تو بہ قبول کر اول گا.... اور تیرے گنا ہوں کومعاف کر دوں گا....

حضرت موی علیہ السلام نے جب شیطان کو بیہ بتلایا.... تو وہ عصہ سے سرخ ہوگیا.... اورازراہ کبروغرور کہنے لگا:

اے حضرت موی علیہ السلام! میں نے نو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سجدہ نہیں کیا.... تواب ان کی قبر کو کیسے سے وہ کرلوں؟

وه کلمات جن کو پرٹر سے کر بینائی لوٹ آئی

273 ... الله تعالى جل وعلانه عنرت سيدنا موى عليه السلام كي طرف وي نازل فرمائي كر:

اكليم الله! ميس في امت محديد عليه التحية الثناء كوتين نامول سعمتاز فرمايا.....

وہ سنتے ہی کہنے لگا!.....الہی !اپنے ان ناموں کی برکت سے مجھے بینائی عطا فرمادے ..... بیکہناہی تھا....کہاللہ تعالیٰ نے اسی دفت اسے آئکھیں عطا فرمادیں ....

سم الله کی برکت

274 .... علیہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کوفرعون کی طرف بھیجا .... تو اس کی سرکشی و بغاوت میں مزید اضافہ ہوگیا .... اس پر حضرت موئی علیہ السلام نے اس کی ہلاکت کی دعافر مائی .... تو اللہ تعالی نے فر مایا .... میرے کلیم آپ تو اس کے کفر کو دیکھتے ہیں .... مگر میں اس کے کل کے درواز ہے کی تحریر دیکھ رہا ہوں .... جس پر حضرت جہرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں نے لکھوایا ہے ....

"بسم الله الرحمن الرحيم"

اس وجدسے اسے اللہ تعالی نے اس محل کی "مقام کریم" کے ساتھ صفت فرمائی! ...... امام رازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں .....فرعون نے خدائی دعوی اگلنے سے بل ازخود اپنے محل کے دروازہ پر "بسم الله الرحمن الرحیم" کو کندہ کروایا تھا .....

وہ سنتے ہی کہنے لگا!.....الہی !اپنے ان ناموں کی برکت سے مجھے بینائی عطا فرمادے ..... بیکہناہی تھا....کہاللہ تعالیٰ نے اسی دفت اسے آئکھیں عطا فرمادیں ....

سم الله کی برکت

274 .... علیہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کوفرعون کی طرف بھیجا .... تو اس کی سرکشی و بغاوت میں مزید اضافہ ہوگیا .... اس پر حضرت موئی علیہ السلام نے اس کی ہلاکت کی دعافر مائی .... تو اللہ تعالی نے فر مایا .... میرے کلیم آپ تو اس کے کفر کو دیکھتے ہیں .... مگر میں اس کے کل کے درواز ہے کی تحریر دیکھ رہا ہوں .... جس پر حضرت جہرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں نے لکھوایا ہے ....

"بسم الله الرحمن الرحيم"

اس وجدسے اسے اللہ تعالی نے اس محل کی "مقام کریم" کے ساتھ صفت فرمائی! ...... امام رازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں .....فرعون نے خدائی دعوی اگلنے سے بل ازخود اپنے محل کے دروازہ پر "بسم الله الرحمن الرحیم" کو کندہ کروایا تھا .....

وہ سنتے ہی کہنے لگا!.....الہی !اپنے ان ناموں کی برکت سے مجھے بینائی عطا فرمادے ..... بیکہناہی تھا....کہاللہ تعالیٰ نے اسی دفت اسے آئکھیں عطا فرمادیں ....

سم الله کی برکت

274 .... علیہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کوفرعون کی طرف بھیجا .... تو اس کی سرکشی و بغاوت میں مزید اضافہ ہوگیا .... اس پر حضرت موئی علیہ السلام نے اس کی ہلاکت کی دعافر مائی .... تو اللہ تعالی نے فر مایا .... میرے کلیم آپ تو اس کے کفر کو دیکھتے ہیں .... مگر میں اس کے کل کے درواز ہے کی تحریر دیکھ رہا ہوں .... جس پر حضرت جہرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں نے لکھوایا ہے ....

"بسم الله الرحمن الرحيم"

اس وجدسے اسے اللہ تعالی نے اس محل کی "مقام کریم" کے ساتھ صفت فرمائی! ...... امام رازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں .....فرعون نے خدائی دعوی اگلنے سے بل ازخود اپنے محل کے دروازہ پر "بسم الله الرحمن الرحیم" کو کندہ کروایا تھا .....

وہ سنتے ہی کہنے لگا!.....الہی !اپنے ان ناموں کی برکت سے مجھے بینائی عطا فرمادے ..... بیکہناہی تھا....کہاللہ تعالیٰ نے اسی دفت اسے آئکھیں عطا فرمادیں ....

سم الله کی برکت

274 .... علیہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کوفرعون کی طرف بھیجا .... تو اس کی سرکشی و بغاوت میں مزید اضافہ ہوگیا .... اس پر حضرت موئی علیہ السلام نے اس کی ہلاکت کی دعافر مائی .... تو اللہ تعالی نے فر مایا .... میرے کلیم آپ تو اس کے کفر کو دیکھتے ہیں .... مگر میں اس کے کل کے درواز ہے کی تحریر دیکھ رہا ہوں .... جس پر حضرت جہرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں نے لکھوایا ہے ....

"بسم الله الرحمن الرحيم"

اس وجدسے اسے اللہ تعالی نے اس محل کی "مقام کریم" کے ساتھ صفت فرمائی! ...... امام رازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں .....فرعون نے خدائی دعوی اگلنے سے بل ازخود اپنے محل کے دروازہ پر "بسم الله الرحمن الرحیم" کو کندہ کروایا تھا .....

ي تذكره موسى النبي النبي

# حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے واقعات

# گناه سے بچنے پر بخشش مل گئ

(حواله كتاب التوابين)

# جنتى عورت كاخاص عمل

280 .... نی اسرائیل کے ایک عابد نے مدت تک محنت ، مجاہدہ، ریاضت وعبادت میں مصروف رہنے کے بعدایک رات خواب میں دیکھا.....

كه كوئى اسے كهدر ماہے ..... "فلال عورت بہشت ميں رفيق ہے " .....

عابد نے بردی جنبجو کے بعد اس کو ڈھونڈ ا ۔۔۔۔۔تاکہ معلوم ہوکہ اس کی عبادت وریاضت کس درجہ کی ہے ۔۔۔۔۔۔لیکن اس نے دیکھا۔۔۔۔۔کہ وہ نہ تورات کونماز تہجد بردھتی ہے ۔۔۔۔۔۔اور نہ ہی کوئی نفلی روزہ رکھتی ہے۔۔۔۔۔۔گرصرف فرائض بجالاتی ہے۔۔۔۔۔اس نے اس سے کہا۔۔۔۔۔کہ مجھے بتا تیرا کیا کردار ہے۔۔۔۔۔اورکون ساخاص عمل ہے؟ ۔۔۔۔۔اس نے کہا بس یہی جوتم نے دیکھ لیا۔۔۔۔ عابد نے جب بہت اصرار کے ساتھ منت ساجت کی ۔۔۔۔تواس نے کہا کہ:

عمل کا تو مجھے کم نہیں البتہ ایک خصلت میری ہے ۔۔۔۔۔ کہ جب بیاری میں مبتلا ہوتی ہوں ۔۔۔۔۔ تو بنہیں چا ہتی ۔۔۔۔ کہ آرام وصحت میں رہوں ۔۔۔۔۔ اگر دھوپ میں رہتی ہوں ۔۔۔۔۔ تو بنہیں چا ہتی کہ سابیہ میں رہوں ۔۔۔۔۔ اوراگر سابیہ میں رہتی ہوں ۔۔۔۔ تو دھوپ کی خوا ہش نہیں کرتی ۔۔۔۔ تقالی جس ماریکھی ہوں ۔۔۔۔ تو دھوپ کی خوا ہش نہیں کرتی ۔۔۔۔ تقالی جس امر کا تھم ویتا ہے اس میں راضی رہتی ہوں ۔۔۔۔ عابد نے ابنا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کہا ۔۔۔۔ یہ کوئی معمولی خصلت نہیں ۔۔۔۔ یقینا یہ بہت بردی خصلت ہو ہوئے کہا ۔۔۔۔ یہ کوئی معمولی خصلت نہیں ۔۔۔۔ یقینا یہ بہت بردی خصلت ہوں ۔۔۔۔ وحتم ہیں حاصل ہے ۔۔۔ دور کی معمولی خصلت نہیں ۔۔۔۔ دور کی اس کے ۔۔۔۔ دور کی معمولی خصلت نہیں ۔۔۔ دور کی معمولی خصلت نہیں ۔۔۔ دور کی معمولی خصلت نہیں حاصل ہے ۔۔۔ دور کی معمولی خصلت نہیں دور کی معمولی خصلت نہیں حاصل ہے ۔۔۔ دور کی معمولی خصلت نہیں دور کی دور کی معمولی خصلت نہیں دور کی د

تنين قاضو ب كاامتحان

281 ....اللاتعالی کے بین قاضی سے ....اللاتعالی کے بین قاضی سے ....اللاتعالی نے ان سے امتحان لینا چاہا ..... تو دوفر شتوں کو بھیجا ایک فرشتہ گھوڑی پر سوار تھا .....اوراس کا بچہاں کے بیچھے چلا .....دوسرافر شتہ گھوڑی پر سوار ہوا .....اوراس نے ایک گائے کے بچھڑ ہے کے بچھڑ ہے کے بچھڑ کے بیچھے چلنے لگا .....اب اس گائے کے بچھڑ کے سلسلہ میں دونوں فرشتے جھڑ پڑے .....ایک کہتا تھا میرا ہے .....دوسرا کہتا ہے سلسلہ میں دونوں فرشتے جھگڑ پڑے .....ایک کہتا تھا میرا ہے .....دوسرا کہتا ہے سلسلہ میں دونوں فرشتے جھگڑ پڑے .....ایک کہتا تھا میرا ہے .....دوسرا کہتا ہے ۔

### 

میراہے .....دونوں قاضی کے پاس گئے .....اور قاضی نے رشوت لے کر گائے والے کو بچھڑا دیدیا ..... پھر دونوں فرشتے دوسرے قاضی صاحب کے پاس گئے اس نے بھی رشوت لی .....اور پھڑا گائے والے کو دیدیا ..... پھر تیسرے قاضی کے پاس گئے .....وہ بولا .....

میں ابھی فیصلہ نہیں کرسکتا ..... کیونکہ میں حیض ہے ہوں! کہنے گئے ..... کیا مرد کو بھی حیض آتا ہے! وہ بولا اگر ایبانہیں ..... تو کیا گھوڑی سے گائے کا بچھڑا پیدا ہوا کرتا ہے؟

اسى بناء برمثال مشهور موئى دوقاصى جبنم مين تيسرا جنت مين ..... (حاله زمة الجالس)

توبه كاانعام تكبر كاانجام

282 ..... دوایت ہے کہ بنی اسرائیل میں دوآ دی تھے.....ان میں سے ایک اپنی فیادی طبیعت ، اور مفیدانہ اعمال کی بناپر فیادی مشہور ہوگیا تھا..... اور دوسراکٹر تعبادت کی تھی۔... دوسراکٹر تعبادت کی وجہ سے عابد کہلاتا تھا.....اس نے اس حد تک عبادت کی تھی۔... اور وہ اللہ کے یہاں درجہ مقبول تھا کہ اُبر کا ایک کھڑا اس پر ہمیشہ سایڈ گئن رہتا....فسادی نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بہت بدنام ہوں .....اور یہ ہاری قوم کے انتہائی متی اور عبادت گذارانسان ہیں .....اگر میں ان کے پاس بیٹھوں تو ہوسکتا ہے .....اللہ تعالی مجھ برا پنی رحمتیں نازل فرما کیں ..... عابد نے سوچا کہ میں عابد ہوں ..... بھلا یہ خراب آ دی میرے قریب کس طرح بیٹھ سکتا ہے ..... چنا نچہ جب فسادی نے بیٹھنا چاہا....اس نے نفرت کا ظہار کیا .....اور اسے بیٹھنے نہ دیا ..... اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی پروی نازل فرمائی ..... کہان دونوں سے کہو کہ وہ وہ اپنے عمل کی از سرِ نوابتدا کریں ..... میں نے فسادی کی تمام خطا کیں معاف کردی ہیں ..... اور عابد کے اعمال باطل کردیئے ہیں .....

اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے ان کے دلوں کاطالب ہے۔۔۔۔۔اگر کوئی جاہل گنہگاراللہ کے خوف سے متواضع اور اس کی ہیبت سے سرتگوں رہے۔۔۔۔۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے۔۔۔۔۔ کہ اس نے دل سے اللہ کی اطاعت کی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ وہ متکبرعالم اور مغرور عابد سے زیادہ عبادت گذار ہے۔۔۔۔۔

اس طرح کی ایک روایت بیہ ہے۔۔۔۔۔کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنی قوم کے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔۔۔۔۔اور سجدہ میں پڑگیا۔۔۔۔۔ بزرگ نے اس کی گردن پر ایپ یا وک رکھے۔۔۔۔۔اور کہا او پر اُٹھ اللہ تعالی تیری مغفرت نہیں کرے گا۔۔۔۔۔غیب سے ندا آئی۔۔۔۔ کہ اے میری قتم کھانے والے! وہ تو بخشا جائے گا۔۔۔۔۔ پر تیری بخشش نہیں ہوگی۔۔۔۔۔

اسی کئے حضرت حسن فرماتے ہیں .....کہ بل پوش ریشم و کم خواب کے کپڑے بہنے والے سے زیادہ متکبر ہوتا ہے .....اس کئے کہ ریشی لباس بہننے والا کمبل کوش کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے .....اور اس کے لئے فضیلت کا اعتقاد رکھتا ہے .....اور کمبل پوش یہ سمجھتا ہے .....کہ افضل صرف میں ہوں .....

### جرت عابد كامثالي واقعه

الله عنه بين ..... حرج كرامب كاوا قعه ہے اور اس كے راوى حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه بين ..... حدیث بيرے كه حضور عليہ نے فرما يا ہے كه:

بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا جس کا نام جرت کھا ۔۔۔۔۔ بیٹخص بہت عبادت گزار اور مخنتی تھا۔۔۔۔۔اس کی ماں ایک پر دہ نشین عورت تھی ۔۔۔۔۔ وہ ایک دن اپنے فرزند جرت کو کو دیکھنے آئی .....اس وقت وہ نماز میں مصروف تھا ..... ماں کی آ واز پراس نے اپنے تجر ہے کا دروازہ نہ کھولا .....اور بغیر ملے ہوئے واپس لوٹ گئی .....دوسرے اور تنیسرے دن بھی وہ آئی ..... تو یہی صورت حال بیس آئی ..... آخر کار نے تنگ دل ہوکر کہا! .....الہی میرے بیٹے کورسوا کر ..... اور میرے حق کے ادانہ کرنے پر اس کی گرفت فر ما ....اس نے میں ایک بدخواور فاحشہ ورت تھی ....اس نے کہا کہ!

جرت عابد کو گراہ کرنا چاہے ۔۔۔۔ چنا نچہ وہ جرت کے جرے میں گئی ۔۔۔۔۔ اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔۔۔۔۔ کین جرت نے اس کی طرف توجہیں کی ۔۔۔۔۔ پھر وہاں سے نکل کر راستے میں اس نے چروا ہے کے ساتھ مباشرت کی ۔۔۔۔۔اور اس سے وہ حاملہ ہوگئ ۔۔۔۔۔ جب حمل نمود ار ہوا ۔۔۔۔۔ وہ شہر میں آئی اور اس نے مشہور کیا ۔۔۔۔۔جرت عابد کا حمل ہے کچھ عرصہ کے بعد اس کے بچہ بیدا ہوا۔۔۔۔۔ لوگ غصے میں جرت عابد کے عبادت خانے پر کرصہ کے بعد اس کے بچہ بیدا ہوا۔۔۔۔۔لوگ غصے میں جرت عابد کے عبادت خانے پر پہنچے۔۔۔۔۔اور ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لائے ۔۔۔۔۔ (اور سار اوا قعہ سایا)

ہا تنیں کرنے والی اینٹ

284۔۔۔۔ بی اسرائیل میں سے ایک آدمی کا انقال ہوگیا....اس کے دو بیٹے تھے....ان دونوں کے مابین ایک دیوار کی تقسیم کے سلسلے میں جھگڑا ہوگیا..... جب دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے....انہوں نے دیوار سے غیبی آوازسی تم دونوں جھگڑ امت کرو....کونکہ میری حقیقت یہ ہے کہ!

مين ايك مدت تك اس دنيامين بادشاه اورصاحب مملكت ربا بجرمير اانقال

ہوگیا .....اور میرے بدن کے اجزاء مٹی کے ساتھ گھل مل گئے ..... پھراس مٹی سے کمہار نے مجھے گھڑے کی شمیری بنادیا .....ایک طویل مدت تک مشیری کی صورت میں رہنے کے بعد مجھے توڑ دیا گیا ..... پھرا یک لمبی مدت ک تک شمیری کے ملاوں کی صورت میں رہنے کے بعد میں مٹی اور ریت کی صورت میں تبدیل ہوگیا ..... پھر کچھ مدت کے بعد لوگوں نے میرے صورت میں تبدیل ہوگیا ..... پھر کچھ مدت کے بعد لوگوں نے میرے اجزائے بدن کی اس مٹی سے اینٹیں بناڈ الی ..... اور آج تم مجھے اینٹوں کی شکل میں دیکھ رہے ہو ..... لہذاتم اس مذموم وقتیج دنیا پر کیوں جھڑتے ہو ..... لہذاتم اس مذموم وقتیج دنیا پر کیوں جھڑتے ہو ..... لہذاتم اس مذموم وقتیج دنیا پر کیوں جھڑتے ہو ..... لہذاتم اس مذموم وقتیج دنیا پر کیوں جھڑتے ہو ..... والسلام .....

بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کی توبہ

285 ... میں نے "ملقط" میں پڑھا .... کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا .... اورا یک مشکیزہ تھا .... جس میں وہ لوگوں کو پانی پلاتا تھا .... جب اس کی موت قریب آئی تو اپنے ساتھیوں سے کہا .... کہ میں نے اس دنیا کی کوئی چیز نہیں چھوڑی .... سوائے اس جبے اور مشکیز ہے کے .... جن کو میں قیامت کے روز اُٹھانے سے قاصر ہوں .... جب میں مرجا وَں تو ان دونوں چیزوں کو قیامت کے دون اُن کو بھی اس ہو جھ کے ساتھ فلاں بادشاہ کے حوالہ کردو .... تا کہ وہ (قیامت کے دن) ان کو بھی اس ہو جھ کے ساتھ اُٹھالے .... جواس نے اس کو اٹھار کھا ہے ....

جب وہ مرگیا تو لوگوں نے بادشاہ کوخبر دی ..... بادشاہ نے کہا: بیرعابدتو ایک جبداور ایک مشکیزے کے اٹھانے سے عاجز آگیا ..... میں نے تو اس دنیا کے سارے بوجھ اٹھار کھے ہیں ..... پس اس نے جبہ کو پہن لیا .....اور مشکیزہ کو اُٹھا کر بادشاہت چھوڑ دی ....اورلوگوں کو یانی بیلانے میں لگ گیا .....

### زمين ميں دھنسنے والوں كاوا قعہ

286 من اسرائیل میں ایک بزرگ داموں رحمۃ الله علیہ تھ۔۔۔۔ایک دفعہ وہ اپنی سے باہر نکلے سامنے بہاڑ پر نظر پڑی ۔۔۔۔۔تو سارے بہاڑ خشک نظر آئے ۔۔۔۔۔اس پر سنرہ نہیں تھا۔۔۔۔۔ کہ دل میں خیال بیدا ہوا کہ کتنا اچھا ہوتا۔۔۔۔کہ ان پر سبڑہ ہوتا۔۔۔۔۔ آبثاریں ہوتیں،مرغز اریں ہوتیں۔۔۔۔ اور خوب صورت منظر ہوتا۔۔۔۔۔

الله تعالىٰ نے دل ميں الہام فرمايا كه

اے میرے پیارے! تونے بندگی چھوڑ دی .....اور اب تو میرامشیر بن گیاہے ....اب تجھے میری تخلیق میں کمی کوتا ہی نظر آتی ہے ..... جب بیالہام ہوا تو وہ گھبرا گئے .....

اور انہوں نے اپنے دل میں ایک نیت کرلی .....کہ جب تک اللہ رب المحرت کی طرف سے میرے دل میں واضح طور پر یہ بات نہیں آئیگی ..... کہ میری کوتا ہی کومعاف کردیا گیا ہے ..... میں اس وقت تک اپنے آگے ہوں ادول گا .....

آپ کوسز ادول گانسه

یه الله والول کاطریقه رہاہے کہ اگر بھی کوئی کوتا ہی ہوجاتی ..... تو وہ اپنے آپ کوسزادیا کرتے تھے .....

چنانچ دامول نے سزا کے طور پر دل میں تہیا کرلیا .....کہ جب تک میری فلطی معاف نہیں ہوجاتی ..... نہ تو کھانا کھاؤں گا اور نہ تو پانی پیؤنگا ..... بہن روزے کی حالت میں رہوں گا ..... بندے اور اللّٰد کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔

حضرت تفانویؒ نے بھی لکھا ہے کہ بندے سے اگر کوئی گناہ ہوجائے .....تووہ اپنے اوپر کوئی سزامقرر کرسکتا ہے .....مثلامیں اتنا پیسہ صدقہ دیا کروں گا .....یا اسنے نفل پڑھا کروں گا .....یا کوئی ایسا کام کہ جس سے انسان کےنفس پر بوجھ پڑے .....اور وہ گھبرائے .....

انہوں نے بھی یہی کیا کہ دل میں سزاکے طور پر فیصلہ کرلیا .....داموں ؓ دو چار دن کے بعدایک قریبی بیتی میں گئے وہاں کوئی تقریب منعقد ہور ہی تھی .....

سے کہا کہ آپ بھی کھانا وغیرہ پکایا ہوا تھا ..... جودستر خوان لگانو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی کھانا کھا کیں انہوں نے معذرت چاہی کچھ لوگ پیچھے ہی پڑگئے جی آپ ضرور کھا کیں انہوں نے کہا نہیں مجھے کھانا نہیں کھانا .....ان میں سے ایک نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ .....انہوں نے وجہ بتادی کہ مجھ سے بیکوتا ہی ہوئی ہے .....

وہ کہنے لگا جناب! یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں .....ہم سب بہتی والے ل کراس گناہ کا عذاب بھگت لیں گے ..... آپ کھا نا کھا لیجئے ..... کہنے والے نے جیسے ہی یہ کہا ..... تواللہ تعالیٰ نے فورا داموسؒ کے دل میں یہ الہام فرمایا کہ

میرے پیارے! آپ اس بستی سے فورانکل جائیں ..... چنانچہ جیسے ہی وہ نکلے .....اللہ رب العزت نے اس بستی والوں کو زمین کے اندر وصنسادیا .....

# بدنظری برگردن ٹوٹ گئ

287 .... ما لک ابن احبار قرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عالم کے پاس مردوں عورتوں کا ہجوم رہا کرتا تھا .... یہ وعظ اور نصیحت کرتا .... اور پیچیلی قو موں کے

عبرت انگيز واقعات سنا تا.....

ایک دن اس نے اپنے بیٹے کوکسی عورت کی ملتفت ہوتے .....اور آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا.....

''یر حرکت بری تھی ''گرباپ نے بیٹے سے صرف اتنا کہا: بیٹے بس کر ایشے ہیں کہ مطرب کھر سے بیٹے سے بیٹے سے بیٹے کہ دہا تھا سے کہ اپنے تخت سے بیٹے گر بڑا سے '' گردن کی ہڈی ٹوت گئ' سے ''اس کی بیوی کا حمل ساقط ہوگیا'' سے اور اس کے بیٹے جنگ میں مارے گئے سے اللہ تعالیٰ نے زمانے کے پیغیر پروی بھیجی سے کہ دو کہ میں تیرے آنے والی نسلوں میں بھی صدیق بیدا نہیں کروں گا سے کہ دو کہ میں تیرے آنے والی نسلوں میں بھی صدیق بیدا نہیں کروں گا سے اگر تیرا ہر فعل میری رضا کے لئے ہوتا سے توا بیٹے بیٹے کو بینہ کہتا سے بس کر بیٹا بلکہ اس کی اس گندی حرکت پر بخت سرزادیتا سے

فاسق آدمی اور اندھے کتے کا واقعہ

288 .... بن اسرائیل کے ایک فاس مخص کی حکایت کرتے ہیں ..... کہ

جب وہ فوت ہوا ..... تو لوگوں نے اسے بے گوروکفن گڑھے میں بھینک دیا ..... اس دور کے نبی کی طرف وجی نازل ہوئی ..... کہا سے گڑھے سے نکال کر

دفن کریں ..... چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام حکم بجالائے اور اسے نکال کر

سب امود مرانجام دیتے .....

پھراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اللی کیا ماجراہے! بیاس مرتبے کا کیسے اہل ہوا۔۔۔۔ارشاد ہوااس شخص نے ایک مرتبہ ایک اندھے کتے کو پانی بلاکراس کی بیاس

جُمَّا لَی تقی سنی النظامی کے باعث مجھے اس کا یہ فعل اچھالگا .... تو اسے مغفرت و بخشش سے نواز!.....

اخلاص سے صدقہ کا انعام

289 .... حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں ..... کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کاریت کے پہاڑ کے پاس سے گزرہوا ..... تو وہ دل ہی دل میں کہنے لگا ..... کیا ہی اچھا ہوکہ بیریت آٹابن جائے ..... اور میں بنی اسرائیل کے فقراء میں تقسیم کروں! .....

الله تعالی نے اس دور کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلال شخص سے کہہ دو کہ الله تعالی نے فرمایا ہے ۔۔۔۔۔ کچھے تیری نیت کے مطابق اس پہاڑ کی ریت کے مطابق اتن نیکیاں عطاکیں ۔۔۔۔۔ جتنااس کی مقدار کے برابرآٹا بنآ ہے ۔۔۔۔۔ جو کہ تو خیرات کرتا ۔۔۔۔۔ (حالہ احیاء العلم)

٢٣ سال تك نافر مانى كرنے والانو جوان

میں مبتلار ہا۔۔۔۔۔ حضرت موی علیہ السلام کا ایک امتی چوبیس سال تک بدکاری میں مبتلار ہا۔۔۔۔۔ ون اس نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھی ۔۔۔۔۔تو داڑھی سفیدی کی طرف مائل تھی ۔۔۔۔۔ بثر مندگی کے باعث کہنے لگا!۔۔۔۔۔

الی ابیں سال تک میں نے تیرے احکام پس پشت ڈالے .....اگراب میں تیری بارگاہ کی حاضری دوں .....تو کیا منظوری حاصل کرسکوں گا!..... آواز آئی ..... جب تک تو نے ہم سے محبت کی .....ہم بھی بچھ سے محبت کرتے رہے ..... جب تو نے اعراض کیا .....تو ہم نے بچھے مہلت دی .....اگراب بھی تو ہماری طرف رجوع كرے گا..... جم محبوب بناليس كيا..... (حالة الجالس)

حضرت موسى كليم اللدكي عاشقانه موت

الموت آپ کے پاس آئے .... اور پیغام موت آپ کوسنایا .... جے حضرت موکی علیہ السلام کی اولاد کو آخری تھیں تھیں اور وصیتیں کرنے میں مصروف ہوئے .... تو ایک روز ملک الموت آپ کے پاس آئے .... اور پیغام موت آپ کوسنایا .... جے حضرت موکی علیہ السلام نے ناپیند کیا ....

ملک الموت نے حضور رب العزت میں جا کرعرض کیا: کہآپ کے پیارے حضرت موسیٰ موت کونا پیند کرتے ہیں ....

وہاں سے ارشادہوا....

کہاہے جبرائیل! ہمارے بندے حضرت مویٰ کے پاس تم جاؤ..... اوران سے کہو.... کہتمہار امعبود بیفر ما تا ہے.... کہاہے مویٰ علیہ السلام!

اگرتم کو زندگی ابھی اور مطلوب ہے .... تو تم ایک بھیڑ کی کمر پر ہاتھ رکھو .... جینے بال تمہارے رکھو .... جینے بال تمہارے ہاتھ کے نیچ آ جا کیں گے .... ایٹے ہی سال کی زندگی تمہاری اور عطا فرماؤں گا ....

چنانچ جرائیل علیه السلام نے بیہ پیام ایز دی حضرت موی علیه السلام کو سنایا..... آب بہت مسرور ہوئے....

فر مایا: کہاہے جبرائیل علیہ السلام! میں نے بھیڑ کی کمریر ہاتھ رکھا.... اوراس کے بالوں کی گنتی کی برابر میری عمر بھی دراز ہوگئی.... پھراس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: پھرآخرموت....اس پراللہ کے لاڈلے اور پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہولے....

اے جبرائیل علیہ السلام! آخر موت ہے.... اول موت ہے.... پھر ابھی میں کیوں نہاں پر رضا مند ہوجاؤں.... ملک الموت کومیرے پاس بھیجد و.... تاکہ میں نہایت خوشی سے اپنی روح ان کے حوالے کردوں....

چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آخری سلام کر کے رخصت ہو گئے ....

اب حضرت موی علیه السلام کا دل گھرایا.... اور وہ اٹھ کرسید ھے بیابان میں پہنچ .... وہاں دیکھا کہ سات آ دمی ایک نہایت شاداب.... اور پر فضا مقام پر بیٹھے ہوئے نہایت نفیس قبر تیار کررہے ہیں....

آپ نے ان سے دریا فت کیا ..... کہ یہ قبر کس کے لئے تیار کی جار ہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ..... کہ خدا کے دوستوں میں سے ایک پیارے دوست کے لئے یہ قبرتیار کی جار ہی ہے ..... جس کا قدتمہار ہے، ہی قد کی برابر ہے .....

حضرت موسی علیہ السلام قبر کے تیار ہونے تک وہیں کھڑے دیکھتے رہے .... جب وہ قبر بن کر تیار ہوگئی۔... تو فر مایا: کیا میں تمہاری اجازت سے ذرااس قبر میں لیٹ کراس کی بہارد مکھ سکتا ہوں .... ان لوگوں نے بخوشی اجازت دی .... یہاں یہ بھی معلوم کر لینا عاہم ہے .... کہ وہ سات آ دمی جوقبر کھودر ہے .... وہ کون تھے؟

جبرائیل علیه السلام .... عیکا ئیل علیه السلام .... اسرافیل علیه السلام .... عزرائیل علیه السلام .... غین اور مقرب فرشتے .... بہر حال ان کی اجازت لے کر ذراکی ذرا کی ذرا کی درا کی جارے موی اس قبر میں لیٹے .... اور لیٹ کرفر مایا: کیا اچھی قبر ہے .... سبحان الله ملک الموت نے اسی وقت حضرت موی علیه السلام کوایک بچول سونگایا .... جس سے آپ جال بحق تسلیم ہوگئے .... اور وفات پا گئے .... انا لله وانا الیه د اجعون

#### حضرت موسیٰ کی موت کا منظر

ابوالشیخ نے کتاب العظمة میں حضرت حسن رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا: که حضرت موی علیه السلام سے پوچھا گیا.... موت کیا ہے؟ نو آپ نے فرمایا کہ:

موت جھر بیری کے درخت کی طرح ہے.... جس کی شاخیں ہر ہررگ سے اُگ ہوں....اور پھرانہیں کوئی کھنچ .... بیموت کی آسان سے آسان تکلیف ہے .... اس قتم کی احادیث .....ابن ابی الدنیا ..... احمد وغیرہ سے بھی روایت ہیں .... (حالہ شرح العدور)

حضرت موسى عليه السلام كاطمانچه

292.... ہاتھ کے پہت پر ہاتھ رکھ دیا جائے .... ہاتھ کے پہت پر ہاتھ رکھ دیا جائے .... ہاتھ کے پنچ جس قدر بال آئیں .... ہر بال کے مقابلے میں زندگی کا ایک سال بوھا دیا جائے .... اس کے بعد بالاخر پھرموت سے ملاقات ہوکر دہے گ ....

عن ابى هريرة قال أرسل ملك الموت فلما جاء ة صكة فرجع الى ربه فقال ارسلتنى الى عبد لا يريد الموت فرد الله عزوجل عليه عينة وقال ارجع فقل له يضع على متن تور فلة بكل ما عطت بن يدة بكل شرة قال اى رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت قال فلآن فمال الله ان يدنية من الارض المقدسة رهية بحجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لاريتكم قبرة الى جانب الطريق عند الكثيب لاحمر حضرت الومرية سروايت بسروايت برموى عليه السلام كياس ملك الموت كو حضرت الومرية سروايت بسروايت بياس ملك الموت كو

بھیجا گیا.... وہ جب انسانی شکل میں آئے.... تو آپ نے ان کے چہرے پرتھیٹر مارا.... توان کی آئے گئے....

اورعرض کیا: کہ الٰہی! تونے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے ..... کہ وہ موت نہیں جا ہتا ....

اللہ تعالی نے عزرائیل علیہ السلام سے کہا: کہ واپس جاکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا پیغام دو.... کہ وہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں.... ہاتھ کے بیجے جس قدر بال ہے کہ میں گے .... ہم ہر بال کے عوض ایک سال زندگی بردھادیں گے .... یعنی بالوں کی سمتنی کے برابر عمر کے سال بردھادیے جائیں گے ....

حضرت موی علیه السلام نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے فرمایا: پھرموت آئے گی....

تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اگر ایسا ہی ہے.... تو ابھی میری روح قبض کر لی جائے.... اور مجھے ایسے موقع پر ارض مقدس کے اس قدر قریب کردیا جائے.... جس قدر کسی کے پھر بھینکنے سے زمین کا فاصلہ طے ہوتا ہے....

رسول التوالية ني اس كے بعد فرمایا: كه اگر میں وہاں ہوتا..... تو تهہیں حضرت موسیٰ علیه السلام کی قبر دکھا تا.... جو كه سرخ فیلے کے قریب را مگذر پر ہے.... حضرت عیسیٰ علیه السلام کے سواتمام انبیاء ورسل علیہم السلام جام اجل نوش فرما تھے۔

۔

بين....

یں۔ حضرت الیاس.... حضرت ادریس.... اور خضر علیهم السلام بھی اہل تحقیق کے نزدیک وفات یا چکے ہیں....

 كياتم ال وقت موجود تطييب جب حضرت يعقوب عليه السلام كاوقت آيا.... حضرت يوسف عليه السلام كم تعلق فرمايا:

حتى اذا هلك قلتم لن يبعث من بعده رسولا (١٣٠٥)

یہاں تک کہ جب وہ فوت ہوگئے.... تم کہنے لگے.... کہاب تو اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا....

حضرت سلیمان علیه السلام کے بارے میں ارشاد ہور ہاہے ....

"فلمّا قضینا علیه الموت مادلّهم علیٰ موته آلا دابّة الارض تاکل منسائته"
پی جب ہم ئے (حضرت سلیمان علیه السلام) کوموت کا حکم جاری کردیا.... توان (جمّوں) کوان کی موت کا پنتہ کسی نے نہ دیا.... بجز ایک زمین کے کیڑے کے جس نے .... ان کے عصا (سوئی) کو کھایا تھا....

اسی طرح انبیاء کیہم السلام کی ارواح طیبہ بھی ....ان کے ابدان طاہرہ سے نکال لی جاتی ہیں ....

چنانچ خوداشرف الانبیاء والمرسلین آنخضرت الله کی روح مبارک بھی جسداطهرسے الله تعالیٰ کی عادت مستمره ..... اور دستور متعارفه کے مطابق نکالی گئ ..... جبیا که خود آنخضرت الله کے ارشا دفر مایا:

ان جميع الانبياء قبض ارواحهم ملک الموت وهوالذي يقبض روحي (الترطي ٢٢٧٥)

تمام انبیاء کیہم السلام کی روحیں ملک الموت نے قبض کیں.... اور وہی میری روح مجمی تجمی میری روح میری میری روح می بھی قبض کرے گا....

حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەعنها فرماتى ہيں....

قبضه الله وان راسه بین سحری و نحری (بخاری الجزء الثالث م ١٢ مطوعه مر)

www.besturdubooks.net

لین جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فر مائی.... اس وفت آپ کا سر مبارک میرے سینے.... اور حلق کے در میان تھا....

ال حدیث کے تحت حافظ ابن ججر قرماتے ہیں.... اس روایت کوامام احمد نے بھی اسناد کے ساتھ ہشام سے بواسطہ هام روایت کیا ہے.... اور اس میں بیالفاظ زیادہ ہیں فلما خرجت نفسهٔ لمم.

تمّت

#### مولاناارس لان بن اخترى ديكر تاليفات

